## القول الفصل

(خواجہ کمال الدین صاحب کے رسالہ "اند رونی اختلافات سلسلہ کے اسباب "کار لّل جواب م

از

سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محموداحمر ظيفة المسجالاني نحمده وتعلى على رسوله الكريم

بسمالله الرحمٰن الرحيم

## القول الفصل

جھے آج اکیس ۱۱ رجنوری ۱۹۱۵ء کی شام کو خواجہ کمال الدین صاحب کا ایک رسالہ ہو پچھلے د مہریں اجربی اجمن اشاعت اسلام لاہور کی طرف سے جھاپ کرشائع کیا گیا ہے اور تمام اجری جماعت میں مفت تغیم کیا گیا ہے پڑھئے کا موقعہ طاہے۔ گواس میں دہی یا تیں ڈہرادی گئی ہیں جن کا جواب بار ہاہاری طرف سے دیا جا چکا ہے لیکن چو نکہ خواجہ صاحب بحث مباحث کے ایام کے بعد آئے ہیں اور ہندو ستان آکران کا یہ پہلاوار ہے جو انہوں نے ہماری جماعت پر کیا ہے یا کم سے کم یہ فریک اس لحاظ سے پہلا ہے کہ اس میں انہوں نے دلا کل دینے کی بھی کوشش کی ہے اس لئے میں فریک اس لوا نے۔ گو جھے اس رسالہ کے پڑھنے کا دیر سے موقع چاہتا ہوں کہ مختفرااس ٹریک کاجواب دے دیا جائے۔ گو جھے اس رسالہ کے پڑھنے کا دیر سے موقع طلا ہے اور اب ایک ماہ کے قریب اس کی اشاعت پر گذر گیا ہے لیکن چو نکہ خواجہ صاحب اور ان کے وصت اس مضمون پر فاص فخر محسوس کرتے ہیں جو اس رسالہ میں درج ہے اس لئے مختفین کو اصل واقعات سے واقف کرنے کے لئے میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ اس کاجواب کھ دوں۔ کو اصل واقعات سے واقف کرنے کے لئے میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ اس کاجواب کھ دیا ہے اور میں نے اس وقت تک کی اور غیر ضرور ری کام کو ہاتھ نہیں لگایا جب تک اس کو پورا کھ دیا ہو۔ اور میں امریکر تا ہوں کہ صدافت کی طالب رو حیں اس سے فائدہ اضافے کی کوشش نے کرایا ہو۔ اور میں امریکر تا ہوں کہ صدافت کی طالب رو حیں اس سے فائدہ اضافے کی کوشش نے کریں گی۔

اس ٹریکٹ کے 20 صفحات ہیں اور عام طور پر سارے ٹریکٹ میں اعتراض ہی اعتراض ہیں اور عام طور پر سارے ٹریکٹ میں اعتراض ہیں اور مختصر سے اعتراض کا جو اب بھی اعتراض سے کسی قدر لمباہی ہو تاہے لیکن چو نکہ ان مباحث پر جن پر خواجہ صاحب نے قلم اٹھایا ہے پہلے کانی بحث ہو چکی ہے اس لئے میں یا تو انہی اعتراضات کا

جواب دوں گاجو کمی قد رجدت رکھتے ہوں یا جن کے بیان کرنے میں خواجہ صاحب نے کوئی جدت پیدا کر دی ہو اور باتی مضامین کا مختفر جواب دے کران کتب و اخبارات و رسالہ جات کی طرف اشارہ کردوں گاجن میں اس مسلہ کے متعلق پہلے بحث ہو چکی ہو۔ میں اس ٹر یکٹ کاجواب خوداس لئے لکھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے اس میں بار ہا جھے سے مطالبہ کیا ہے کہ میں خودان کے سوالات کا جواب دوں ۔ اور حضرت مسیح موعود گاحوالہ دیا ہے کہ آپ بھی خود جواب دیا کرتے تھے ۔ اس لئے جھے بھی آپ کی پیروی کرنی چاہئے جھے اس بحث سے سروکار نہیں کہ حضرت مسیح موعود اپ خانفین کے اعتراضوں کا کس حد تک خود جواب دیا کرتے تھے اور کس حد تک اپنی جماعت پر اس کام کو چھوڑ دیے تھے اور پھر کس حد تک خانفین کے اعتراضوں کو نظراندازی کر جایا کرتے تھے کو کہ ان باتوں میں پڑنے سے اصل مضمون خبط ہو جاتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ خواجہ کے اس مطالبہ کو بھی پوراکردوں اور پھرد کیموں کہ خواجہ صاحب کہ اس مطالبہ کو بھی پوراکردوں اور پھرد کیموں کہ خواجہ صاحب کہ اس تک اس بات سے فائد واٹھ اٹھ اس

خواجہ صاحب نے اس ٹریک کے پہلے اور دو سرے صفحہ پر اپنے بعض اعتقاد لکھے ہیں اور چو ککہ ان میں سے بعض خود حضرت مسے موعود کے الفاظ میں ہیں۔ کی احمدی کوان سے انکار کرنے کی سخوائش نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب کی اختلافی مسئلہ پر انسان پچھ لکھے تو اس کے دونوں پہلووں کو مد نظر کھنا چاہئے ہم مانتے ہیں کہ حضرت مسے موعود نے لکھا ہے کہ "حضرت مجم مصطفیٰ اللہ المائی ہے المرسلین کے بعد سمی دو سرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفیٰ اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ مجم مصطفیٰ اللہ المائی پر ختم ہوئی "۔ "ہمارے نبی کریم اللہ اللہ بھی اس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گانیا ہو یا پر انا ہو اور قر آن کریم کا ایک شد 'شخشہ یا نقط منسوخ نہیں ہوگا۔ ہاں محدث آئی گی گے جو اللہ بلشانہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور نبوت تامہ کے بعض صفات ملکی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں اور بلحاظ بعض وجوہ شان نبوت کے رنگ سے رنگین کے جاتے ہیں"۔ "جو اس کی کتاب قر آن شریف کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے۔ اور اس کے جاتے ہیں"۔ "جو اس کی کتاب قر آن شریف کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے۔ اور اس کے جاتے ہیں ایا مخص خداتم الانبیاء سمجھتا ہے اور اس کے فیض کا اپنے شین مختاج اور اس کے فیض کا اپنے شین مختاج اور اس کے فیض کا اپنے شین مختاج اور اس کی حمایت میں اپنی طرف کو بیب ایرا ہو جا آ ہے اور اس کی حمایت میں اپنی ظرف کو بینا دیت ہو اس کو اپنی طرف کو بینا ہے اور اس کی حمایت میں اپنی نشان ظا ہر جاتھ ہیں اور نور اس کی حمایت میں اپنی نشان ظا ہر جات اور اس کی حمایت میں اپنی نشان ظا ہر جات اور اس کی حمایت میں اپنی نشان ظا ہر جات کو در اس کی حمایت میں اپنی نشان ظا ہر جات اور اس کی حمایت میں اپنی نشان ظا ہر جات ہوں اس کی حمایت میں اپنی نشان ظا ہر جات ہوں اس کی حمایت میں اپنی نشان ظا ہر جات ہوائی خوالم میں میں خوالم میں میں بیت نشان ظا ہر جات اور اس کی حمایت میں اپنی نشان ظا ہر جات ہوں کی حمایت میں اپنی نشان ظا ہر جات ہوں کی حمایت میں اپنی نشان خوالم ہو سے مشرف کرتا ہے۔ اور اس کی حمایت میں اپنی نشان خوالم ہو سے مشرف کرتا ہے۔ اور اس کی حمایت میں اپنی نشان خوالم ہو سے مشرف کرتا ہے۔ اور اس کی حمایت میں اپنی نشان خوالم ہو سے مشرف کرتا ہو اور اس کی حمایت میں کیا کی میں کی سالے نشان کی اس کو اس کی حمایت میں کیا کیا کیا کی سے م

کر تاہے اور جب اس کی پیروی کمال کو پہنچتی ہے توایک ملی نبوت اس کوعطاکر آہے جو نبوت محمر ہ کاظل ہے یہ اس لئے کہ تااسلام ایسے لوگوں کے وجود سے تازہ رہے اور تااسلام ہمیشہ مخالفوں پر غالب رہے "کیکن ساتھ ہی حضرت مسیح موعود نے اپنے اس تمام کلام کی تشریح خود ہی کردی ہے اور متکلم سے زیادہ کس محض کاحق ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے کلام کی تشریح کرے جب خود حضرت مسيح موعودًا ہے کلام کی ایک تشریح فرماتے ہیں تو اب کسی دو سرے کو اس پر قلم اٹھانے کی اجازت نہیں۔ تصنیف رامصنف نیکو گند بیان- آپ نے جو معنے اپنے کلام کے کئے ہیں وہی درست اور راست ہیں اور جو معنے آپ کے کلام کے خلاف ہوں ان کو آپ کی طرف منسوب کرناایک ظلم عظیم ہے بیہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فمخص کمہ دے کہ جو کچھ حضرت مسیح موعود ؓ نے لکھا ہے وہ غلط اور نادرست ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مخص کمہ دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود یے تحریر کردہ مضمون کے علاوہ پچھے اور معارف بھی سمجھائے ہیں لیکن بیہ نہیں ہو سکتااور تبھی نہیں ہو سکٹاکہ حضرت مسیح موعود اینے ایک کلام کی خود ہی تغییر فرمادیں اور کوئی فخص آپ کے اس کلام ہے آپ کی تغییرو تشریح کے خلاف ایک اور ہی معنے لے کراس تحریر کوایے کسی مطلب کے لئے سند کے طور پر پیش کرے۔ کوئی عقلند انسان اس منشائے مصنف کے خلاف تفسیرو تشریح کو قبول نہیں کر سکتااور اس لئے ہم بھی اس نتیجہ سے خواجہ صاحب سے متغق نہیں ہو سکتے جوانہوں نے حضرت مسیح موعود گمی بعض تحریر وں سے نکالا ہے کیونکہ دو سرے مقامات پر خود حضرت مسیح موعود نے اپنی ان تحریر ات کی ایک تشریح فرمادی ہے اور وہ قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمائی ہے اور لکھ دیا ہے کہ جمال کمیں بھی میں نے اپن نبوت سے انکار کیا ہے وہاں میری مراد ایسی نبوت سے تھی جس کامر عی نئی شریعت لائے یا آنخضرت الفلطیلیج کی اتباع کے بغیر نبوت کاد رجہ حاصل کرے ورنہ غیر تشریعی اور ایسے نبی ہونے سے میں نے مجھی انکار نہیں کیا جو آنخضرت الفائلی کی کامل انباع ہے نی بن جائے چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:-

"جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں گران معنوں سے کہ میں کہ میں نے اپنے رسول مقترا سے باطنی فیوض حاصل کرکے اور اپنے لئے اس کا نام پاکراس کے واسط سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے رسول اور نبی ہوں گر بغیر کسی جدید شریعت کے ۔ اس طور کا نبی کملانے سے میں نے بھی انکار نہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدا نے جھے نبی اور رسول کر

کے پکارا ہے۔ سو اب بھی میں ان معنول سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کریا" (اشتمارایک ظلمی کازالم مفر ۲٬۱۰ رومانی فزائن جلد ۱۸ مفر ۲٬۱۰ ۲۱۰ )

آپ کی ان تحریر ات سے صاف بھیجہ لکتا ہے کہ آپ نے اپ نبی ہونے سے بھی انکار نہیں کیا بلکہ جب انکار کیا ہے لوگوں کی اس خود ساختہ اصطلاح سے کیا ہے جو آج کل کے مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہوگئ ہے اور وہ سے کہ نبی وہی ہوتا ہے جو شریعت لائے یا جس کی نبوت بلاواسط ہو اور جو کسی کی امت میں نہ ہو پس خود معزت مسیح موعود می تشریحات کے مطابق معزت مسیح موعود اس تشم کے اصطلاحی نبی ہونے سے انکار کرتے ہیں جو عوام کے خیالات کے مطابق نبی کہ اگر آپ بغیر بشریح کے نبی کا دعوی کرتے تو عوام میں جو غلط خیالات اور اس کی وجہ سے پیش آئی کہ اگر آپ بغیر بشریح کے نبی کا دعوی کرتے تو عوام میں جو غلط خیالات کی مطابق وہ لوگ آپ کے دعوی کا مفہوم سمجھ لیتے اور اس طرح ان کو خواہ مخواہ دھو کا لگا۔ پس آپ مطابق وہ لوگ آپ کے دعوی کا مفہوم سمجھ لیتے اور اس طرح ان کو خواہ مخواہ دھو کا لگا۔ پس آپ مطابق وہ لوگ آپ کے دعوی کا مفہوم سمجھ لیتے اور اس طرح ان کو خواہ مخواہ دھو کا لگا۔ پس آپ نے تشریح کرکے بتایا کہ میں تمہار الصطلاحی نبی تو نہیں ہوں۔ گرخد اتعالی کی اصطلاح کے مطابق نبی ہوں۔ میں حالے کی اصطلاح کے مطابق نبی میں جو سے جیس کہ آپ بین نبوت کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

" ہرایک فخص اپنی تفتگو میں ایک اصطلاح اختیار کر سکتا ہے لِکُلِّ اُنْ یَصْطَلِعَ سوخدا کی بیہ اصطلاح ہے جو کثرت مکالمات و مخاطبات کا نام اس نے نبوت رکھائے" (چشمهٔ معرفت مغیرہ ۳۲۴) رومانی نزائن جلد ۳۳۱ صغیرہ ۳۳۱)

ای طرح فرماتے ہیں کہ نبیوں کی اصطلاح کے روسے بھی میں نبی ہوں۔ جیسا کہ فرماتے ہیں:
"اور جبکہ وہ مکالمہ مخاطبہ اپنی کیفیت اور کمیت کی روسے کمال در حبر تک پہنچ جائے اور اس
میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ ہو۔اور کھلے طور پر امور فیدیپر پرشتل ہو تو وہی دو سرے لفظوں میں
نبوت کے نام سے موسوم ہو تاہے جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے "۔ (الوصیت صفی ۱۳) رومانی خزائن جلد
معرفی ۱۳)

ای طرح فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق نی ہوں:-

"جس کے ہاتھ پر اخبار غیبسیر منجانب اللہ ظاہر ہوں گے بالضرور اس پر مطابق آیت مُلایظهر عملی است مند منہ منجانب اللہ ظاہر ہوں گے بالضرور اس پر مطابق آیت مُلایظهر عمل عَکمی عَکمی عَلمی عَلمی عَلمی عَلمی عَلمی عَلمی عَلمی علی علی علی علی علی از الد صفح من سرومانی خزائن جلد ۱۸ منور ۲۰۸) اس طرح آپ کی تحریرات سے عابت ہے کہ پہلے انبیاء بھی اس لحاظ سے نی اور رسول اس طرح آپ کی تحریرات سے عابت ہے کہ پہلے انبیاء بھی اس لحاظ سے نی اور رسول

كملاتے تھے جس لحاظ ہے آپ كوني كتے ہيں:-

" یہ ضرور یادر کھو کہ اس امت کے لئے وعدہ ہے کہ وہ ہرایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پاچکے ہیں۔ پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبو تیس اور پیکلو ئیاں ہیں جنگے روسے انہیاء

عليهم السلام نبي كملات رہے"- (اشتمارا يک غلطي كاازاله صفحه هاشيه 'روحانی نزائن جلد ۱۸ صفحه ۲۰۹)

ای طرح اسلام کی اصطلاح میں نبی جس فخص کانام ہو تاہے اس کی نسبت فرماتے ہیں:-

" فدانے قدیم سے اور جب سے کہ انسان کو پیداکیا ہے بیہ سنت جاری کی ہے کہ وہ پہلے اپنے

فضل عظیم ہے جس کو چاہتا ہے اس پر روح القدس ڈالتا ہے اور پھرروح القدس کی مدد ہے اس کے اند را بنی محبت پیداکر تا ہے اور صدق و ثبات بخشا ہے اور بہت سے نشانوں ہے اس کی معرفت

ے ہر را ہی جت پیر ہر ہاہے اور صدر و دبات بھتا ہے اور بھت سے صابون کے ہیں ہو ہے۔ کو قوی کر دیتا ہے اور اس کی کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بچے مجے اس کی راہ میں جان

دینے کو تیار ہو تا ہے... اور ایسے مخص میں ایک طرف تو خدا تعالی کی ذاتی محبت ہوتی ہے اور

د د سری طرف بنی نوع کی ہدر دی اور اصلاح کابھی ایک عشق ہو تا ہے اس وجہ سے ایک طرف تو

خدا کے ساتھ اس کااپیار بط ہو تا ہے کہ اس کی طرف ہرونت کھینچا چلا جا تا ہے اور دو سری طرف

نوع انسان کے ساتھ بھی اس کو ایسا تعلق ہو تاہے جو انکی مستعد طبائع کو اپنی طرف کھینچتاہے جیسا کہ

آ فآب زمین کے تمام طبقات کو اپنی طرف تھینچ رہا ہے اور خود بھی ایک طرف تھینچا جارہا ہے۔ یمی حالت اس مخص کی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اصطلاح اسلام میں نبی اور رسول اور محدث کتے ہیں

عالت اس عص می ہوئی ہے ایسے تو توں تو اصطلاح اسلام میں بی اور رسوں اور محدث سے ہیں۔ اور وہ خدا کے پاک مکالمات اور مخاطبات سے مشرّف ہوتے ہیں اور خوارق ان کے ہاتھ یر ظاہر

اور وہ خدا کے پاک مکالمات اور محاطبات سے مسرّف ہوئے ہیں اور حوارق ان سے ہاتھ پر طاہر ہوتے ہیں اور اکثر دعا ئیں ان کی قبول ہوتی ہیں اور اپنی دعاؤں میں خدا تعالیٰ سے بکثرت جواب

پاتے بیں" ( میکیرسبالکوٹ مغد۲۲- ۲۳، ۲۳۵) رومانی نزائن جلد۲۰مغد۲۲۵٬۲۲۳)

اس بات پر مزید روشنی ڈالنے کے لئے اس امر کو بھی پیش کیا جاسکتا ہے کہ گو آپ رسول اور نبی کو ایک ہی خیال فرماتے تھے لیکن آج کل کے مسلمانوں میں خیال بھی پھیلا بٹوا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق مسلمانوں میں سے ایک جماعت میں چو نکہ یہ غلط خیال بھی پھیلا بٹوا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے اور رسول وہ ہے جو شریعت لائے اور نبی وہ جو ہرایک پہلے نبی کی اطاعت سے آزاد ہو۔ اس لئے آپ نے بھی کہا ہے کہ میں رسول اس لئے آپ نے بھی کہا ہے کہ میں رسول نہیں ہوں لیکن وجہ وہی بتائجہ فرماتے ہیں:۔

من جميتم رسول ونياد رده ام كتاب

اس مصرعہ سے صاف پتہ لگتا ہے کہ آپ نے رسالت کا انکار کس لحاظ سے کیا ہے اس مفہوم کے لحاظ سے جو لوگوں میں غلط طور پر رسول کی نسبت پایا جا تا ہے جیسا کہ اس مصرعہ کی تشریح میں آپ خود فرماتے ہیں:-

"میرایه قول یشمن نمیستم رسول و نیاورده ام کتاب"-اس کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں" (اشتمار ایک غلطی کا زالہ مغہ 4'رد هانی خزائن جلد ۱۸مغه ۲۱۱)

پس اس انکار سے فائدہ اٹھا کریہ اعلان کرنا کہ حضرت میے موعود مجدّدوں میں سے ایک مجدّد ہیں اور ماس انکار سے فائدہ اٹھا کریہ اعلان کرنا کہ حضرت میے موعود گین ہیں جیسے کہ اور بزرگ نبی کملا سکتے ہیں سخت ظلم اور تعدی ہے جس کا نشانہ اور بھی کوئی نہیں وہ خدا کا مسے ہے جس کے ہم پر اس قدر احسانات اور انعامات ہیں کہ ہم ان کا شکریہ اواکر نے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت مسے موعود گوسانات اور انعامات ہیں کہ ہم ان کا شکریہ اواکر نے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت مسے موعود گوسانہ ہیں کہ اس امت میں میرے سوااور کوئی محض نبی کملانے کا مستحق نہیں جیسا کہ آپ فرماتے ہیں:۔

"اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لئے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کریم ایس کے حیات میں ہوں ا کے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ یا ئیں گے جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہو تارہا" (شادت القرآن صسيم بيس روماني خزائن جلد اسفحه ٣٣٩)

الکین جیساکہ میں ابھی بتا چکا ہوں کمالات سے حصہ پانا اور شئے ہے اور نبی کملانا ایک اور شئے ہے۔ جب کی چیز کا کوئی نام رکھا جاتا ہے تو اس کے لئے ایک حد مقرر ہوتی ہے جب تک انسان اس حد تک نہ پنچ جائے وہ اس نام سے موسوم نہیں ہو سکتا جیسا کہ ایک فخض مثلاً ایم اے کی سب کتابوں میں سے تحو ژا تحو ژا اور امتحان میں شریک ہو کر ہر پرچہ میں سے پچھ پچھ نمبر بھی حاصل کر لے تو وہ ایم اے اس دلیل کی بناء پر نہیں کملا سکتا کہ اس نے ہر پچہ میں سے پچھ پچھ نمبر کا حاصل کر لئے ہیں اس طرح نبوت کے کملات اور ہر کات وانعامات ہیں جب انسان ولایت کے اس مرجب پر پہنچ جاتا ہے جس کے آگے نبوت کا درجہ شروع ہوتا ہے تو الیا فخص ہوجہ مقام نبوت کے قرب کے نبوت کے تمام کملات اور ہر کات اور انعامات میں سے حصہ پاتا ہے۔ لیکن وہ حصہ اس قرر نہیں ہوتا کہ اس کو نبی کہ سکیں اور ہی درجہ صدیقوں کا درجہ کملا تا ہے جیسا کہ پہلے مجد دین قدر نہیں ہوتا کہ اس کو نبی کہ مسلوں وہ کی ہو تا ہے جو نبوت کے کہ اس موالد سے صرف یہ قابت ہوتا ہوتا کہ ایسے اشخاص جو صدیقیوت کے رجب پر پہنچ جا کیں۔ کا اس حوالہ سے صرف یہ قابت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں جو صدیقیوت کے رجب پر پہنچ جا کیں۔ اسلام میں بہت سے گذر سے ہیں گین نبی کملانے والا صرف می موعود تی ہے جیسا کہ حضرت مسلے اسلام میں بہت سے گذر سے ہیں گین نبی کملانے والا صرف می موعود تی ہے جیسا کہ حضرت مسلح موعود تیں ہوتا کہ حسالکہ حضرت مسلح موعود تیں ہوتا کہ حضرت مسلح

"اگردو سرے معلاء جو جھ سے پہلے گذر بھتے ہیں وہ بھی اس قدر مکالمہ و مخاطبہ اللیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پالیتے تو وہ نبی کملانے کے مستحق ہوجاتے - تو اس صورت میں آنخضرت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی مسلحت نے ان بزرگوں کو اس نعت کو پیگو کی میں ایک رخنہ واقع ہوجا تا ۔ اس لئے خدا تعالی کی مسلحت نے ان بزرگوں کو اس نعت کو پیگو کی میں رپانے سے روک دیا ۔ جیسا کہ احادیث صحید میں آیا ہے کہ ایسا مخص ایک ہی ہوگاوہ پیگو کی پوری ہوجائے "۔ (رومانی خزائن جلد ۲۲ منے ۲۰۰۷)

بیں ہم اس بات کو تتلیم کرتے ہیں کہ پہلے ظفاء بھی کمالات نبوت سے حصہ پانے والے تھے۔ لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعودٌ فرماتے ہیں وہ نبی نہیں کملا سکتے تھے۔

"اگرتمام خلفاء کو نبی کے نام سے پکارا جاتا تو امر ختم نبوت مشتبہ ہو جاتا۔ اور اگر کسی ایک فرد کو بھی نبی کے نام سے نہ پکارا جاتا تو عدم مشاہت کا اعتراض باقی رہ جاتا۔ کیونکہ موٹ سے خلفاء نبی ہیں۔ اس لئے حکمت اللیہ نے بیہ نقاضا کیا کہ پہلے بہت سے خلفاء کو برعایت ختم نبوت بھیجا جائے اور

ان کانام نبی نه رکھاجائے۔اوریہ مرتبہ ان کونه دیا جائے تاختم نبوت پریہ نشان ہو۔ پھر آخری خلیفہ یعنی مسیح موعود کو نبی کے نام سے پکارا جائے تا خلافت کے امریس دونوں سلسلوں کی مشابهت ہو جائے "(تذکرۃ الثماد تین سنچہ ۴ مرومانی ٹزائن جلد۲۰منچہ ۴)

امت محمدیہ میں اب تک کوئی انسان خواہ اس نے کتناہی بڑا درجہ کیوں نہ پایا ہو خواہ وہ صحابہ " میں سے ہویا غیر صحابہ میں سے - نبی نہیں کہلا سکتا۔ سوائے حضرت مسیح موعود "کے ۔ کہ صرف ان کو خد اتعالیٰ نے اس عمدہ پر مائمور کیا ہے اور آنخضرت التھا ہے گئی کی امت میں سے کوئی محض اب تک اس انعام میں ان کا شریک نہیں ہڑوا۔

اس تحریر کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت محریہ میں سے وہ کون ساانسان ہے جس کی نبست میں نامری ساادلوالعزم نبی کہ انبیاء نے خبریں دی ہیں وہ کون ساانسان ہے جس کی بعثت کی نبست میں نام خود آنخضرت الشائیۃ نے نبی رکھا۔ حالا نکہ جس قدر السانیۃ ہوگی۔ جس کانام بھی نبی نہیں رکھاوہ کون ساانسان ہے جس کو فد اتعالیٰ نے باربار الهامات میں نبی اور رسول کہااور جس نے اس نام کو دنیا میں پیش کر کے اعلان کیا کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ ہاں میری نبوت آنخضرت الشائیۃ کے فیضان سے ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ ایسانسان صرف میں موجود علیہ العملؤ قو السلام ہیں۔ اور اس امت میں اب تک ایک انسان میں ایسانسیں گذر اجس میں ہیہ صفات جمع ہوں۔

خواجہ صاحب اپناس مضمون میں ایک طرف تو یہ تحریر فرماتے ہیں کہ غیر معتبر ہاتوں پر اعتبار نہیں ہونا چاہئے۔ غیر ذمہ دار لوگوں کی باتوں کو روکنا چاہئے۔ آرام سے فیصلہ کرنا چاہئے۔ لیکن ای رسالہ میں خود وہی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ جن سے لوگوں کو ہوشیار کرتے تھے اور خیالی اور سی سائی باتوں پر بہت زور دیا ہے گو کمیں کمیں ڈر کریہ بھی لکھ دیا ہے کہ میں نے یہ باتیں سی ہیں۔ لیکن کیا انصاف میں چاہتا تھا کہ وہ الی احتیاطی کے لاگوں کو تاکید کرتے ہوئے خود الی بے احتیاطی سے کام انصاف میں چاہتا تھا کہ وہ الی احتیاطی کو تو دو سرے پر آپ کے کلام کاکیا اثر پڑے گا۔ کیا یہ بات قابل تجب نہیں کہ ایک طرف تو خواجہ صاحب نیتوں پر حملہ کرنے سے روکتے ہیں۔ اور دو سری طرف خود ہی تحریر فرماتے ہیں کہ "یہ سمجھ لینا کوئی مشکل امر نہیں کہ کیوں یہ عقا کدوجو دمیں آئے۔ طرف خود ہی تحریر فرماتے ہیں کہ "یہ سمجھ لینا کوئی مشکل امر نہیں کہ کیوں یہ عقا کدوجو دمیں آئے۔ جب حضرت میاں صاحب کے مریدین نے آیت استخلاف کا مصدات آپ کو سمجھا تو پھر یہ بھی ضروری ہوا کہ آپ کو کی مستقل نبی کاخلیفہ قرار دیا جاوے قدر تاذ بمن اس طرف نتقل ہوئے کہ سے ضروری ہوا کہ آپ کو کسی مستقل نبی کاخلیفہ قرار دیا جاوے قدر تاذ بمن اس طرف نتقل ہوئے کہ

مرزا صاحب مستقل نی ہونے چاہئیں۔ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی خلافت سے انکار کرنے والے تب ہی فاسق بن سکتے ہیں۔ جب میاں صاحب کو کمی مستقل نبی کا خلیفہ قرار دیا جادے اور وہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک ختم نبوت سے انکار کرکے حضرت مرزاصاحب کو مستقل نبی نہ ہنایا جادے " (صفہ ۱۵) اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ جس احتیاط کی خواجہ صاحب دو سروں کو آگید کر رہے ہے۔ اس پر خود عامل نہیں ہوئے۔ اور ہمارے سب اعتقادات کی بنیاد صرف خود غرضی پر رکھ دی۔ گویا ان کے خیال میں جس قدر مسائل میں ہمیں ان سے اختلاف ہے اس کی اصل وجہ اپنی خلافت کو ثابت کرنا ہے اور ہمارے دل میں اس قدر بھی ایمان نہیں کہ خدا تعالی کے بیسے ہوئے دین کو بھی اپنی خود غرضیوں کی لیبٹ سے باہر رکھ سکیں جو کہ حدور جہ کی شقادت پر دلالت کرتا ہے گرجھے اس بات کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کاجواب دی دے گاجو دلوں کا حال جانا ہے۔ کیو نکہ دلی خیالات پر جب بحث ہو تو انسان اس موقعہ پر کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت خدا تعالی تی فیصلہ کر سکتا۔ اس وقت خدا تعالی تا میں فیصلہ کر سکتا۔ اس وقت خدا تعالی تو فی دے گاہو کر سکتا۔ اس وقت خدا تعالی تا میں فیصلہ کر سکتا۔ اس وقت خدا تعالی تعالی تا میں فیصلہ کر سکتا۔ اس وقت خدا تعالی ت

مرین پوچھتا ہوں کہ حضرت فلیفۃ المسیح الاول بھی ای آیت سے اپی فلانت کا استدلال کیا کرتے تھے اور بیسیوں بار آپ نے ایسافر مایا ہے اور جھے بقین ہے کہ آپ نے بھی ان سے ایسانا ہوگا۔ اگر نہیں ساقو بعض غیر مبافعین میں سے آپ کے سامنے ضروریہ شمادت دے سکتے ہوں گے کہ انہوں نے حضرت فلیفہ اول کو اس آیت سے اپی فلانت کے متعلق استدلال کرتے ہوئے سا ہے۔ اس سوال کو چھو ڈکر کہ وہ بھی انسان تھے غلطی کر سکتے تھے۔ لوگوں کا حق ہے کہ وہ آپ سے دریا فت کریں کہ آپ کے مقرر کردہ قاعدہ کے لحاظ سے کیاوہ بھی حضرت مرز اصاحب کو مستقل نبی مانتے تھے کیو نکہ بقول آپ کے اس آیت سے انبی فلافت کی خلافت کی تائید میں استدلال ہو سکتا ہے جو مستقل نبی کے جانشین ہوں اور حضرت فلیفہ اول اس آیت ہے اپنی فلافت پر استدلال کیا جو مستقل نبی کے جانشین ہوں اور حضرت فلیفہ اول اس آیت ہے اپنی فلافت پر استدلال کیا کرتے تھے۔ پس اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت فلیفہ اول بھی (آپ کے پیش کردہ اصل کے ماتحت ) حضرت میے موعود کو مستقل نبی مانتے تھے۔ نوٹو و باللّٰہِ مِنْ ذَالک کیا است میے موعود کو مستقل نبی مانتے تھے۔ نوٹو و باللّٰہِ مِنْ ذَالک کیا اللّٰہ مِنْ ذَالک کیا اللّٰہ مِنْ ذَالک کیا اللّٰہ مِنْ ذَالک کیا اللّٰہ مِنْ ذَالک کیا ہو تھے۔ نوٹو و باللّٰہِ مِنْ ذَالک کیا ہو ستقل نبی مانتے تھے۔ نوٹو و باللّٰہِ مِنْ ذَالک کیا ہو ستقل نبی مانے تھے۔ نوٹو و باللّٰہِ مِنْ ذَالک کیا ہو ستقل نبی مانے تھے۔ نوٹو و باللّٰہِ مِنْ ذَالک کیا ہو ستقل نبی مانے تھے۔ نوٹو و باللّٰہِ مِنْ ذَالک کیا ہو ستقل نبی مانے تھے۔ نوٹو و باللّٰہِ مِنْ ذَالک کیا ہو ستقل نبی مانے تھے۔ نوٹو و باللّٰہِ مِنْ ذَالک کیا ہو ستقل نبی مانے تھے۔ نوٹو و باللّٰہِ مِنْ ذَالْک کیا ہو سیال

پھرایک یہ بھی سوال ہے کہ قر آن کریم کی وہ کون ٹی آیت ہے جس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ خلفاء صرف مستقل نبی کے ہؤاکرتے ہیں یہ توالک دعویٰ ہے جو دلیل کامختاج ہے۔ اگر آپ اس آیت کو پیش کریں تو اس پر غور ہو سکتاہے ورنہ خود ہی ایک دعویٰ کرنااور اس کو دلیل کے طور پر پیش کرناافسان سے بعید ہے قر آن کریم میں کہیں نہیں آیا کہ خلافت صرف حقیق نبی یا مستقل نبی

کے بعد ہوتی ہے۔ اور اس نبی کے بعد جو کسی دو سرے نبی کی اتباع سے نبوت حاصل کرے یا نئی شریعت نہ لائے خلافت نہیں ہوتی۔ پس ہمیں خلافت کے ثبوت کے لئے اس مصیبت میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جس کی طرف آپ کی توجہ گئی ہے آپ نے ایک ایسے خیال کو پیش کیا ہے۔ جس تک ہمارے ذہنوں کو بھی مجی رسائی نہیں ہوئی۔

پیشتراس کے کہ میں خواجہ صاحب کے اس حوالہ ہے آگے گذروں۔میں خواجہ صاحب ہے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے میری یا میرے مبائعین کی کسی تحریر میں یہ بات لکھی دیکھی ہے کہ حفرت میچ موعودٌ نئی شریعت لائے تھے یا یہ کہ آپ کو آنحضرت اللطائی کی اتباع سے باہر نبوت کا خلعت عطا ہؤا ہے۔ اگر آپ ایسا کوئی حوالہ پیش نہیں کر <del>سکت</del>ے۔ تو کیا یہ بات قابل افسوس نہیں کہ آپ ایباالزام مجھ پر اور میری جماعت پر لگاتے ہیں جو واقعات کے صریح خلاف ہے۔ دو سرے لوگ اگر اس بات کی جرأت کر لیتے تو کر لیتے۔ لیکن آپ تواپئے سارے رسالہ میں اپنی ذمہ داری اور حفرت مسے موعود اور خلیفہ اول کے قرب کے ثبوت پیش کرتے رہے ہیں۔ آپ کی شان سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ ایک بات بلا ثبوت پیش کر دیں۔ حضرت مسیح موعود ؓ نے حقیق نبی کے خود یہ معنی فرمائے ہیں کہ جونئ شریعت لائے۔ پس ان معنوں کے لحاظ سے ہم ان کو ہر گز حقیقی نی نہیں مانة - اورايي كوئى تحرير آپ پيش نهيس كريكة جس مين مين نے ياسى مبائع نے بدبات لكهي موكد حضرت مسیح موعودٌ جدید شریعت لانے والے اور سارے قر آن کریم یا اس کے کسی چھوٹے ہے چھوٹے ھے کو منسوخ کرنے والے تھے-اور اگر ہارااییا خیال ہو باتو جاہئے تھا کہ ہاری نمازوں اور ہارے روزوں میں فرق ہو تا-اوروہ شریعت ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے جس پر اب ہمارا عمل ہے لیکن کیا کوئی ایسااعلان میری طرف سے یا میرے مبائعین کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو مہرانی فرماکر آپ اسے پیش کریں۔اور اگر حقیق نبی کے معنی ان معانی کے علاوہ جن کامیں اویر ذکر کر آیا ہوں لئے جائیں تو پہلے ہمارے سامنے وہ معنی پیش کئے جائیں۔ پھرہم رائے دے سکیں گے کہ آیا حضرت صاحب کو ان معنوں کے لحاظ سے ہم نبی مانتے ہیں یا نہیں۔ مثلاً اگر کوئی ہخص حقیق نبی کے بید معنی کرے کہ وہ نبی جو بناوٹی یا نعلی نہ ہو بلکہ در حقیقت خد اکی طرف سے خد اتعالیٰ کی مقرر کردہ اصطلاح کے مطابق قر آن کریم کے بنائے ہوئے معنوں کے روسے نبی ہواور نبی کملانے کامستحق ہو۔ تمام کمالات نبوت اس میں اس حد تک پائے جاتے ہوں جس حد تک نبیوں میں پائے نے ضروری ہیں تو میں کہوں گاکہ ان معنوں کے رو نے حضرت مسیح موعود مثقق نبی تھے گوان

معنوں کی روسے کہ آپ کوئی نئی شریعت لائے حقیق نبی نہ تھے۔

ای طرح منتقل نی کے معنی خود حضرت مسیح موعود ؓ نے یہ کئے ہیں کہ جس کو ہلاواسطہ نبوت عطا ہو۔ اور جو کسی اور نمی کی اتباع ہے انعام نبوت نہ حاصل کرے۔ ان معنوں کے لحاظ ہے ہم حضرت مسیح موعود کو ہر گز مستقل نبی نہیں مانتے ۔اور اگر میں نے یامیزے مریدوں میں ہے کسی نے ایبالکھاہے تو آپ اس تحریر کو پیش کریں-ورنہ آپ غلا الزام لگانے کے الزام کے پنچے آ جا کیں گے۔ انسان چاہتا ہے کہ آپ جو پچھے کہتے ہیں اس کا ثبوت دیں۔ اگر تحریر نہیں تو کم ہے کم آپ ویی ہی حلف اٹھاجا کیں جو حضرت مسے موعود نے تریاق القلوب میں بیان فرمائی ہے کہ آپ نے مجھ سے ایباسا ہے یا کسی میرے مبائع ہے ایباسا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود تکی نبوت کو ہلاواسطہ مانتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کونبوت آنخضرت اللطائی کی اتباع کے بغیر ملی تھی اور آپ یر آنخضرت الكاللي كا تباع فرض نه تقى يايه كه آپ كى وفات تك كوئى اليي كمرى آپ ير آئى تقى -جس ميں آپ آخضرت اللها الله کی اطاعت سے آزاد ہو گئے تھے۔ اگر آپ ایس طف میرے متعلق اٹھائیں کے تو میں مقابل پر و لی ہی حلف اٹھاؤں گاکہ میں نے ایسانہیں کہا۔ پھرخد اتعالی فیصلہ کرے گا-اور اگر آپ میرے کسی مرید کی نسبت بیر بات ثابت کردیں اور وہ اس الزام کو مان لے تو میں اس مخض کو آگر توبہ نہ کرے فور ا اپنی بیعت سے خارج کردوں گا۔ اور آگر وہ اس الزام سے انکار کرے تو میں اسے مجبور کردوں گا کہ وہ بھی آپ کے مقابلہ میں تریاق القلوب والی تشم کھاجائے۔ اوراس کے بعد میں الی فیصلہ کا منظر رہوں گا۔اور آگر آپ ایبانہ کریں تو مجھے پھرافسوس سے کمنا بڑے گاکہ آپ نے ایک نمایت لطیف مشورہ دیا تھا کہ ہمیں امتیاط ہے اس جھڑے کا فیملہ کرنا عاب كين خود احتياط سے كام ندليا-

خواجہ صاحب نے اپنے اس رسالہ میں میرے ایک عطی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ جو میں نے برادرم مجر عثان صاحب لکھنو کی طرف لکھا ہے لیکن مجھے تعجب ہے کہ جب خواجہ صاحب کو کس نے اس عطے کہ واقعہ سے آگاہ کیاتو آگے یہ نہ بتایا کہ اس عطی کا شاعت پر جب ڈاکٹر مرز البعقوب بیک صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ شکر ہے میاں صاحب نے اپنے عقیدہ سے تو ہہ کرلی توان کے بیک صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ شکر ہے میاں صاحب نے اپنے عقیدہ سے قوبہ کرلی توان کے اس اعلان پر میں نے ایک اشتمار شائع کیا تھا۔ جس میں میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آگر وہ سے بین تو میرادہ پسلا عقیدہ شائع کریں۔ جو اس خط میں خلا ہر کردہ عقیدہ کے خلاف ہویا صلف اٹھا جا کیں کہ میں نے آپ کی تحریر میں پر ھا نہیں۔ لیکن اپنے کانوں سے یہ بات سن ہے تو چھ سورو پہیدانعام بھی

دوں گا۔ اگر اس نے آپ کو بیہ واقعہ بتادیا تھاتو پھر آپ نے ایس جر اُت کیوں کی کہ جھوٹے اقوال کو میری طرف منسوب کیا۔او راگر اس نے آپ سے بیربیان نہیں کیاتو آپ مرز ایعقوب بیک صاحبہ ہے اس کاجواب دلوا دیں۔ ممکن ہے آپ ہیہ کمہ کرٹال دیں کہ خیر مرزاصاحب سے غلطی ہوگئی۔ اور مجھے ہے بھی سہو ہو گیا۔ لیکن میں بیہ کتا ہوں کہ کیا شرافت اس بات کی مقتفی نہیں کہ جو غلط الزام ڈاکٹرصاحب موصوف نے مجھے پر لگایا تھا۔اس کی تردید بھی اسی قلم سے کرتے جس سے انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اور اگر وہ سے تھے تو میری تحریر پیش کرتے یا اگر خود ساتھا تو حلف اٹھاتے۔ لیکن انہوں نے ایبانہیں کیابلکہ اس بات کو دباگئے کہ خود آپ کے سامنے بھی وہ واقعہ بیان نہیں کیا آگ آپ بے فائدہ اینے ٹریکٹ کے بہت ہے صفحات کو اس فیصل شدہ مسئلہ کی بحث میں سیاہ نہ کرتے۔ خواجه صاحب بار بار دلا کل پر زور دیتے ہیں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ دلا کل کس چیز کانام ہے۔ ا یک شخص جو ان لوگوں میں ہے ہے جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعودً کے معتمدین میں سے ایک معتد کے طور پر پیش کر تاہے۔ایک بات بیان کر تاہے اور بیان ہی نہیں کر تااس کااعلان کر تاہے اور پھر تحریر میں اعلان کر تاہے لیکن جب اس سے یو چھاجا تاہے کہ بیہ بات کس تحریر میں ہے یا کس تقریر میں ایبابیان ہوًا ہے تووہ نہ تحریر پیش کر تاہے اور نہ اپنی ساعت کی حکفی شیادت دیتا ہے۔اور اس کے دوست برابراس غلط بیانی کو پھیلا رہے ہیں تو اب وہ کون سا طریق ہے جس سے فیصلہ ہو سکے؟ آپ ہی ان کو تین باتوں میں سے ایک پر مجبور کریں یا تووہ منیری تحریر پیش کریں یا اپنی ساعت کو حلف سے مثو کد کر کے (جیبی حلف حضرت مسیح موعودً نے تریاق القلوب میں کھی ہے) شائع کریں یا بیہ اعلان کریں کہ مجھ سے غلطی ہوگئی۔ بین اپنے بیان کو داپس لیتا ہوں۔اس کے سوااور کون ساطریق فیصلہ ہے؟۔

میں پھر پڑے زور سے اعلان کر تا ہوں جیسا کہ پہلے متعدد بار اعلان کر چکا ہوں کہ میں مرزا صاحب کو نبی مانتا ہوں۔ لیکن نہ ایسا کہ وہ نئی شریعت لائے ہیں۔ اور نہ ایسا کہ ان کو آنخضرت اللہ اللہ علیہ بھی ہوں کہ وہ نبی ہے۔ اور ان معنوں سے آپ کو حقیقی نبی نہیں مانتا۔ ہاں اگر حقیقی نبی نہیں مانتا۔ ہاں اگر حقیقی نبی کے یہ معنے ہوں کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو میں کموں گاکہ اگر حقیقی کے مقابلہ میں نعتی یا بناوٹی یا اسی نبی کور کھاجائے تو میں آپ کو حقیق نبی مانتا ہوں۔ بناوٹی نعتی یا اسی نہیوں کی تمین اقسام مانتا ہوں۔ ایک جو شریعت لانے والے ہیں دو سرے جو شریعت تو نہیں لاتے لیکن ان کو بلاواسطہ نبوت ملتی ہے۔ اور کام وہ پہلی امت کابی کرتے ہیں۔ جیسے سلیمان 'زکریا' یکی علیم السلام اور ایک

وہ جو نہ شریعت لاتے ہں۔ اور نہ ان کو بلاواسطہ نبوت ملتی ہے۔ لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع سے نبی ہوتے ہیں۔اور سوائے آنخضرت الطابیج کے کوئی نبی اس شان کا نہیں گذراکہ اس کی اتباع میں ہی انسان نبی بن جائے۔ لندااس فتم کی نبوت صرف اس کمل انسان کے اتباع میں ہی پائی جا سکتی تھی۔اس لئے پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں۔او راس امت میں سے بھی صرف مسیح موعود کواس ونت تک بیه درجه عطامؤاہے-اور پہلی امتوں میں اس کی نظیرنہ طنے کی بیہ وجہ نہیں کہ پہلے حقیق نبی آ کتے تھے۔اس لئے ایسے نی کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ پہلے نبیوں میں سے کوئی نبی ایبااستاد نہیں ہواجس کی شاگر دی میں نبوت مل سکے اس لئے پہلے نبیوں کی امت کے لوگ ایک حد تک پہلے نبی کی تربیت کے پنچے ترقی یاتے رک جاتے تھے اور پھراللہ تعالی ان کے دلوں پر نظر فرما ہاتھااور جن کو اس قابل یا تاکہ وہ نبی بن سکیں ان کو اپنے فضل سے بڑھا تا اور براہ راست نبی بنا دیتا لیکن ہارے آنخضرت الله اللہ اللہ تعالی نے ایسے بلند مقام پر کمر اکیا اور آپ نے استادی کا ایسااعلی درجه حاصل کرلیا که آپ اینے شاگر دوں کو اس امتحان میں کامیاب کرائے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بعض لوگ خود ایم اے ہوتے ہیں لیکن ان کی لیافت ایسی اعلیٰ نہیں ہوتی کہ ایم اے کی جماعت کویز هاسکیں اور بعض ایم اے ایسے لا کُق ہوتے ہیں اور ان کاعلم اور درجہ استادی ایسابردھا ہوا ہو تاہے کہ وہ ایم اے کی جماعت کو خوب پڑ ماسکتے ہیں۔ اس طرح پچھلے نبیوں کی مثال سمجھ لووہ اینے اینے رنگ میں کال سے بزرگ سے نبی سے الین ان میں سے ایک نے بھی آنخفرت التلکیا ہے کی عظمت کے مقام کو نہیں یایا۔ اس لئے ان کے مدرسہ کا آخری امتحان نبوت نہ تھا بلکہ ولایت تھا پھر نبوت بلاواسطہ موہبت سے ملتی تھی لیکن ہمارے آنخضرت الفائلی کو ایبا درجہ استادی ملاکہ آپ کے مدرسہ کو کالج تک بردهادیا گیااور آپ کی شاگر دی میں انسان نبی بھی بن سکتا ہے۔اور آگر آپ سے پہلے نبیوں میں ہے کوئی ایسااستاد کامل ہو جا پاتو دی خاتم البتیں ہو تا کیونک جس استاد کی شاگر دی میں نبوت حاصل ہو سکتی ہو اس کے بعد نسی اور استاد کی ضرورت نہ تھی کیونکہ نبوت کے بعد اور کوئی انعام نہیں۔ای طرح اگر قر آن کریم سے پہلے کوئی اور کتاب ایسی کامل ہوتی کہ اس پر چل کرانسان نبی بن سکتا تو وہ دنیا کی آخری کتاب ہوتی۔ کیونکہ اس کتاب کے بعد اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی کیو نکہ جو کتاب نبی بنا سکتی وہ کال ترین کتاب ہو تی اور کال ترین کے بعد اور کسی کتاب کی حاجت نہ تھی۔ پس پہلے بلاواسطہ غیر تشریعی نبی اس لئے آتے تھے کہ اس دقت تک کوئی نبی خاتم النبین ہونے کے لا ئن نہ تھا۔ اور کوئی کتاب خاتم الکتب ہونے

کورجه پرنه مخی وه آخضرت الفاقی می تع جن کی نبت فرایا گیاکه دُنا فَتُدَلِّی ٥ فَکَانَ قَابَ فَوْ سَیْنَ اَوْ اَدْنَى (النم : ١٠٠١) وه آپ می تع جن کی نبت فرایا گیاکه قُل یا آیکها النّاسُ إنّی دُسُولُ اللّه إِلَیْکُمْ جَمِیْعایِ الَّذِی لَهُ مُلْكُ السّمَٰوْتِ وَالاَدْ ضِ (الا واف: ١٩٥١) کِم وه قرآن کرم می ایک کتاب ب جس کی نبت فرایا گیاکه اَلیّو مَا کُمُلْتُ لَکُمْ دِینَکُمُ وَ اَدْمَمْتُ عَلَیْکُمْ وَینَکُمْ وَالْدَمْ مُولَا اللّه کُمُونِی کُم وَینَکُمْ دِینَکُمُ وَالْدَمْ مُولَا اللّه کُورُ وَالنّا لَدَیْکُمُ وَینَکُمْ وَالْدَمْ مُولِی کتاب ب جس کی نبت فرایا إِنّا نَحْنُ نَزّ لَنَا الذّ کُورُ وَ إِنّا لَهُ لَمُ اللّه اللّه کُورُ وَانَّا لَلْهُ لَا اللّه بَوْ وَانْ مَا اللّه بِهِ مَا مُن فَيْضِهُ وَ اَلْهُ لَا لَا لَا لَكُنْ مِنْ فَیْضِهُ وَ اَلْهُ لَا اللّه بِی وَ عَلْمَ اللّه اللّه بِی مَا مُن فَیْضِهُ وَ اَلْهُ لَا اللّه وَ قَامَ اللّه اللّه اللّه وَ قَامَ اللّه اللّه اللّه وَ قَامَ اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّهُ وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّهُ وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّه وَ اللّهُ وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّهُ وَ اللّه وَ اللّه

ابنِ مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بمتر غلام احم " ہے

بلکہ یہ نبوت اس فیض کی عزت میں ایک شمتہ بحر بھی فرق کرنے کے بغیر جس کو یہ نبوت عطاہو

آنخضرت اللہ یہ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے اور بجائے الل نبی کی عظمت کو حقیق نبیوں سے کم

کرنے کے اس کا مقصدیہ ہے کہ آنخضرت اللہ اللہ تھا کہ اس بیوں سے بڑا ثابت کرے ۔ پس یہ مت

خیال کرو کہ حضرت مسیح موعود کو چو نکہ الل نبوت اللہ اس لئے آپ کا معالمہ پہلے نبیوں سے مختلف خیال کرو کہ حضرت میں موجبت کی ہیں ایسا ہر گز نہیں۔ آپ کو نبوت حقیقی اس لئے نہیں الی کہ اب براہ راست موجبت کی ضرورت نہ تھی بلکہ دنیا میں وہ استاد ظاہر ہو چکا تھا جو اپنے علم اور عقل کے زور سے اعلیٰ سے اعلیٰ میں اور میں اوگوں کو پاس کر اسکا تھا۔

اور اللی یو نیورٹی کی تعلیم ایسی اعلیٰ بیانہ پر ترقی پا چکی تھی اور قر آن کریم جیسی ہر زمانہ کے لئے کیسال مغید کتاب تیار ہو چکی تھی اس لئے اب پر ائیویٹ امتحان سے دنیا کو روک دیا گیالیکن کیا ہم کمہ سکتے ہیں کہ جس نے کالج میں پڑھ کر امتحان پاس کیاوہ اس سے ادنیٰ ہے جس نے پر ائیویٹ طور پر امتخان پاس کیا۔ نہیں ایما ہر گز نہیں۔ پس کیو نکر ممکن ہے کہ وہ نبوت ہو آنخضرت اللہ ہے کہ شاگر دی میں ملے وہ اس نبوت سے ادنی ہو جو پر ائیویٹ امیر (Apear) ہونے والے طلباء کو مل پکی ہو۔ ممکن ہے کہ ایک پر ائیویٹ امتخان دینے والا کالج میں امتخان دینے والے سے لا گئ ہوا ور ممکن ہو۔ ممکن ہے کہ ایک کالج کاسٹوڈنٹ پر ائیویٹ طور پر تیاری کرنے والے سے لیافت میں اعلیٰ ہو۔ میں حال یمال ہے مسیح موعود "بعض پہلے نبیوں سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے اور بعض سے کم۔ اور میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت مسیح موعود "سے ساہے کہ میں وی ہوں جس کی نبست ایک بزرگ سے بوچھا گیا کہ کیاوہ ابو بکڑ سے بڑھ کر ہوگاؤ اس نے جو اب دیا کہ وہ تو گئی پہلے نبیوں سے بھی شان سے بوچھا گیا کہ کیاوہ ابو بکڑ سے بڑھ کر ہوگاؤ اس نے جو اب دیا کہ وہ تو گئی پہلے نبیوں سے بھی شان میں بڑا ہوگا۔ پس اس کے مطل نبی ہونے کے صرف میں معنی ہیں کہ آنخضرت اللہ اپنی ہوں یا کہ موعود کا انسانوں سے خواہ وہ غیر نبی ہوں یا نبی بڑھ کر ہیں۔ اور اسی مضمون کی طرف حضرت مسیح موعود کا مندر جہ ذیل الهای شعراشارہ کر تاہے۔

برتر گمان و وہم سے احمر کی شان ہے جس کا غلام دیکھو مسیح الزبان ہے

(تذكره متحد ١٩٠٠)

اس الهای شعر میں بتایا گیا ہے کہ آنخضرت الله الله کا عظمت شان کا جُوت یہ ہے کہ مسیح الرمان اس کا فلام ہے اب تم جس قدر بھی مسیح موعود کی عزت کردگے اتن ہی آنخضرت الله الله کی عزت ہوگی کیونکہ جس کا فلام ہوا ہو آقا ضرور اس سے ہوا ہوگا۔ اور جتنی شان مسیح موعود کی کم کردگے اتن ہی گویا نبی کریم کی شان کم کردگے کیونکہ اللہ تعالی نے جمیں آنخضرت الله الله تان کے سمجھنے کے لئے مسیح موعود کی شان کے مطالعہ کی طرف توجہ دلائی ہے بس مسیح موعود کی شان کے مطالعہ کی طرف توجہ دلائی ہے بس مسیح موعود کی شان کے بوصتے سے آنخضرت الله الله تھی کہ شان ہو حتی ہو اور جم پر خدا تعالی کا احسان ہے کہ اس نمان کے بوصتے سے آنخضرت الله الله تھی کی شان ہو حتی ہوعود و یہائی کرم نبی ہے جسے کہ پہلے نبی شے اور بھی اس بات کے سمجھنے کی تو فیق دی ہے کہ مسیح موعود و یہائی مرم نبی ہے جسے کہ پہلے نبی شے اور یہ سب درجہ آنخضرت الله الله تی ملائی میں ایسان عظم الشان انسان پیرا ہوا۔

ابین میں بات بتا چکاہوں کہ ہمارے اعتقاد کے مطابق مسیح موعود کی ملی اور بروزی نبوت کے مرف اس قدر معنی ہیں کہ آپ کو نبوت آنخضرت اللہ اللہ کی شاگر دی اور اطاعت میں لمی ہے اور اس کے ہرگزید معنی نہیں کہ آپ کی نبوت کوئی پہلے نبیوں کو براہ راست نبوت کمتی نبوت کوئی

آ نر ری خطا**ب تما**جس کی **کوئی اصل ی**ا حقیقت نهیں اور جس نبوت سے وہ حقوق حاصل نہیں جو نبوں کو حاصل ہوتے ہیں اس کی مثال الی ہے جیسے ایک فخص کو ایک لاکھ روپیہ کوئی بردا امیردے دے۔اور ایک مخص ابنی محنت ہے ایک لاکھ روپیہ کمائے۔اب ہم کہیں گے کہ ان میں سے ایک ۔ مخص تو خودامیر بناہے اور دو مرے کو کسی اور نے امیر بنادیا ہے لیکن کیا ہمارے اس قول کے میہ معنی ہوں گے کہ وہ مخص جس نے ایک لا کھ روپیہ کمایا ہے زیادہ امیرہے اس سے جس کو کسی بڑے امیر نے ایک لاکھ روپیہ دے دیا ہے؟ آپس میں بیہ دونوں ایک ہی درجہ کے سمجھے جا کیں گئے-ہاں فرق صرف ہیہ ہوگا کہ ہمارے اس قول سے کہ فلاں محض فلال دو سرے محض کے طفیل سے امیر ہوگیا ہے اس کی عظمت ظاہر ہوگی جس نے ایک لاکھ روپید دیا اور ایک فخص کو امیر بنایا۔ اس طرح ہارے اس قول سے کہ حضرت مسیح موعود کی نبوت علی اور بروزی تھی میہ ثابت ہو آ ہے کہ ہارے آنخضرت اللطابیج سب نبیوں کے سردار تھے وہ نبی ہی نہ تھے بلکہ نبی گر تھے لیکن اس قول ہے یہ ہر گز ثابت نہیں ہو تاکہ حضرت مسے موعودگی نبوت کوئی گھٹیا تشم کی نبوت تھی یا یہ کہ آپ پر و و احکام نہیں لگتے جو پہلے نبیوں کی نسبت قر آن کریم میں نہ کور میں خوب یاد ر کھو کہ حضرت مسج موعود کو نبوت آنخضرت اللطائق کے خزانہ ہے لی ہے پس اگر کوئی شخص اس نبوت کو پہلی نبوتوں ہے ادنیٰ نتم کی نبوت خیال کر ہاہے تو وہ خود آنخضرت کر اعتراض کر ہاہے کیونکہ جویانی کے گلاس پر جس میں باہرہے کوئی گند نہیں ملااعتراض کر تاہے وہ دراصل کنویں پراعتراض کر تاہے اور جواس موتی کی قیت جو موتوں کے کھیت کے اعلیٰ موتوں میں سے ہے کم لگا تا ہے وہ در حقیقت اس موتیوں کے کھیت ہی قیت کم لگا تاہے جس ہے وہ نکالا گیااور جواس لعل کو جولعلوں کی کان کے اعلیٰ لعلوں میں ہے ہے ادنیٰ قرار دیتا ہے وہ در حقیقت اس کان کی حیثیت پر اعتراض کر تاہے جس سے وہ نکالا گیا ہے۔ پس مسیح موعود کی نبوت کو ایسی نبوت قرار دینے والا کہ وہ ایک آ نریری عمدہ ہے در حقیقت اس سے وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے جو قرآن کریم میں انبیاء کے بیان ہوئے ہیں آنخضرت اللطائين پر حمله كريا ہے كومكن ہے كه وہ خود بھی نه سمجھتا ہو كه میں كياكر رہا ہوں كيا بيد درست نہیں کہ جو مخص کسی مخص کو باد شاہ اس لئے کہتا ہے کہ وہ سید هاسادہ انسان ہے (اور ہنسی ہے ہارے ملک میں ایسے آدمی کو بادشاہ کمہ دیتے ہیں) وہ در حقیقت بادشاہوں کی ہتک کریا ہے ا ورجو مخص کسی شہنشاہ کو اس بناء پر شہنشاہ کتاہے کہ اس کے ماتحت نہ کورہ بالاقتم کے چند بادشاہ ہیں وہ اس شہنشاہ کی ہتک کر تاہے پس اسی ملرح جو محف ایک نئی قشم کی نبوت (جس میں سارے

دلیوں اور ہزرگوں کو شامل کرلیتا ہے جن کو خداتعالی نے نبی نہیں کما) ایجاد کرکے اسے مسیح موعود کی طرف منسوب کر تاہے وہ ایک طرف تو مسیح موعود کے درجہ کو کم کر تاہے۔اور دو سری طرف آنخضرت اللطائیں یر بھی حملہ کر تاہے۔

یں اس مضمون کے ختم کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسکہ نبوت کے متعلق حضرت میں موعود پر دو زمانے گذرے ہیں ایک تو وہ زمانہ تھا کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی دی میں نبی کماجا آتو آپ اس پر انے عقیدہ کی بناء پر جو اس دقت کے مسلمانوں میں بھیلا ہڑا تھا اپ آپ کو نبی قرار دینے کی بجائے ان المامات کے یہ معنی کر لیتے تھے کہ نبی سے مراد صرف ایک جزوی نبوت ہے۔ اور بعض دو سرے انبیاء پر جو مجھے نفیلت دی گئی ہے وہ بھی ایک جزدی نفیلت ہے اور جزوی فنیلت ایک غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہرام میں کسی نبی پر جزوی فنیلت آپ کو افضل سمجھ لیتے تو اس سے یہ بھی لازم آ آپ آپ نبی ہیں کیو نکہ یہ ممکن نہ تھا کہ آپ اپنی نبوت بروی فنیلت قرار دیتے رہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی ایک نبوت اور اپنی فنیلت جزوی فنیلت قرار دیتے رہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی متوا تروی کے انت متوا تروی کے آپ کے اس کے خلا میں بروی کر کر دیا۔ متوا تروی کی نبیں اور جنانچہ آپ پر جب کی محض نے یہ اعتراض کیا کہ آپ پہلے تو لکھتے تھے کہ میں نبی نبیں اور جنانچہ آپ پر جب کی محض نے یہ اعتراض کیا کہ آپ پہلے تو لکھتے تھے کہ میں نبی نبیں اور میسے نبی ہے اس لئے جھے اس پر صرف جزدی فغیلت ہے اب اس کے خلاف کیوں لکھتے ہیں تو آپ کے اس کے خلاف کیوں لکھتے ہیں تو آپ کی اس کے خلاف کیوں لکھتے ہیں تو آپ کے اس کے وہ اب دیا۔ اسے میں ذیل میں درج کر دیا ہوں بلکہ معرض کا اعتراض بھی درج کر دیا ہوں بلکہ معرض کا اعتراض بھی درج کر دیا ہوں باکہ اس جو اب اب کے سیحنے میں ذیارہ آسانی ہو۔

تریاق القلوب کے صغیبہ ۳ میں (جو میری کتاب ہے) لکھا ہے "اس جگہ کی کو یہ سوال نمبر(۱) وہم نہ گذرے کہ میں نے اس تقریبیں اپنے نفس کو حضرت میں پر نفنیلت دی ہے کیونکہ یہ ایک جزئی نفنیلت ہے جو غیرنی کو نمی بر ہو سکتی ہے ۔ پھر ریویو جلد اول نمبر اسفیہ ۱۲۲ میں نہ کور ہے "خدانے اس امت میں سے میں موعود بھیجا جو اس پہلے میں سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے "پھر ریویو صغہ ۲۸ میں لکھا ہے "مجھے تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں بہت بڑھ کر ہے اگر میں اس مریم میرے زما نہ میں ہو تا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگزنہ کر سکتا۔ اور وہ نشان جو مجھے سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگزد کھلانہ سکتا۔ فلاصہ اعتراض یہ کہ ان دونوں عبارتوں میں تا تفض ہے۔

یا درہے کہ اس بات کواللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھے ان باتوں سے نہ کوئی خوشی ہے نہ کچھ غرض کہ میں مسے موعور کہلاؤں یا مسے ابن مریم سے اپنے تیئں بہتر ٹھمراؤں۔ خدانے میرے منمیر کی ابنی اس پاک وحی میں آپ ہی خبردی ہے جیسا کہ وہ فرما آہے۔ قُلْ اُجَدّ دُ نَفْسِنْ مِنْ مُورُوبِ الْخِطابِ يعِي ان كوكه دے كه ميراتوبه حال ہے كه ميں كى خطاب كوائي لئے نہیں چاہتا۔ یعنی میرا مقصد اور میری مرادان خیالات سے برتر ہے اور کوئی خطاب دیتا ہے خدا کا نعل ہے میرااس میں دخل نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ ایسا کیوں لکھا گیااور کلام میں یہ تناقض کیوں پیدا ہوگیا۔ سواس بات کو تو جہ کرکے سمجھ لو کہ بیرای نتم کا تناقض ہے کہ جیسے براہن احمر یہ میں میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسان سے نازل ہو گا گربعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔اس تناقض کابھی ہی سبب تھاکہ اگر چہ خداتعالی نے براہین احمد بیہ میں میرانام عیسیٰ رکھا۔اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبرخد ااور رسول نے دی تھی تگرچو نکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعقاد پر جما ہوا تھا۔ اور میرابھی بھی اعتقاد تھا کہ حضرت عیبیٰ آسان پر سے نازل ہوں گے اس لئے میں نے خدا کی وی کو ظاہر پر حمل کرنانہ چاہا بلکہ اس وی کی ناویل کی اور اپنااعتقاد و ہی رکھاجو عام مسلمانوں کا تھااو پواسی کو ہراہین احمد یہ میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس کے اس بارہ میں بارش کی طرح وی اللی تازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھاتو ہی ہے اور ساتھ اس کے صد ہانشان ظہور میں آئے اور زمین و آسان دونوں میری تقیدیق کے لئے کھڑے ہوگئے۔اور خدا کے حیکتے ہوئے نشان میرے پر جرکر کے مجھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانہ میں مسیح آنے والامیں ہی ہوں ورنہ میرااعتقاد تو وہی تھاجو میں نے براہ<sub>ی</sub>ن احمد یہ میں لکھ دیا تھا۔اور پھرمیں نے اس پر کفایت نه کرکے اس وحی کو قرآن شریف پر عرض کیاتو آیات قطعیۃ الدلالت سے ثابت ہواکہ در حقیقت میحابن مریم فوت ہوگیاہے اور آخری خلیفہ میح موعود کے نام پر اسی امت میں سے آئے گا-اور ٔ جیسا که جب دن چ<sup>ر</sup> صعبا<sup>یا به</sup> تو کوئی تاریجی باقی نهی*ں رہتی ای طرح صد* بانشانوں اور آسانی شیاد توں اور قرآن شریف کی تلعیة الدلالت آیات اور نصوص صریحه حدیثیر نے مجھے اس بات کے لئے مجبور کردیا که میں اپنے تنیک مسیح موعود مان لول-میرے لئے بید کافی تھا کہ وہ میرے پر خوش ہو-مجھے اس بات کی ہر گزتمنانہ تھی۔ میں پوشیدگی کے جمرہ میں تھااور کوئی جھے بیں جانتا تھااور نہ مجھے بیہ ﴾ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شاخت کرے۔اس نے گوشہ تنمائی سے مجھے جبرا نکالا-میں نے جاہا کہ میں یوشیدہ رہوںاور پوشیدہ مروں گراس نے کہاکہ میں تجھے تمام دنیامیں عزت کے ساتھ شهرت دوں

گا۔ پس بیراس خدا سے بوچھو کہ ایسا تونے کیوں کیا؟ میرااس میں کیا قصور ہے؟ اوا کل میں میرا ہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امرمیری نضیلت کی نسبت ظاہر ہو تا تو میں اس کو جزئی محربعد میں جو خدا تعالی کی دحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔اس نے مجھے اس عقید ہ پر قائم نہ رہنے دیا ۔اور صرتح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ گمراس طرح ہے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ۔ اور جیسا کہ میں نے نمونہ کے طور پر بعض عبارتیں خدا تعالیٰ کی دحی کی اس رسالہ میں بھی لکھی ہیں ان سے بھی ظاہر ہو تاہے کہ مسیح ابن مریم کے مقابل پر خداتعالی میری نبست کیافرها تا به " (حقیقة الوی مدان فرائن جلد ۲۲ منو ۱۵۳ تا ۱۵۳) اس حوالہ کو پڑھ کر ہرا یک فخص تین ہاتیں معلوم کر سکتا ہے۔(۱) اور وہ بیہ کہ حضرت مسیح موعوداس تناقض کوجو آپ کی وو تحریر وں میں پایا جا آہے۔اس تناقض سے مشابہ قرار دیتے ہیں جو مسکلہ حیات و وفات مسے کے متعلق آپ کی کتابوں میں پایا جا آہے۔اور وہ بیر کہ آپ نے براہین احمد بیر میں ککھا تھا کہ مسیح نا صری ہی دوبارہ دنیامیں آئے گا۔او ربعد میں ککھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے اور میں ہی وہ مسیح ہوں جس کی خبردی گئی تھی اور اس نتاقض کی وجہ بیہ تھی کہ پہلے آپ کاوہی اعتقاد تھا جواس وقت کے مسلمانوں میں رائج ہے تمریعد میں اللہ تعالیٰ کی وحی سے آپ کو بیہ عقید و برلنایزا۔ پس اس مثال سے ثابت ہو تا ہے کہ مسلہ نبوت کے متعلق بھی آپ کے خیال میں تغیر ہوا ہے اور پہلے آپ کااینے نبی ہونے کے متعلق اور کسی نبی پر اپنی نضیلت کے متعلق اور مذہب تھا۔ (۲) بعد میں خدا تعالیٰ کی وحی نے اس کو بدلا دیا۔اور آپ پر روشن ہو گیا کہ آپ حضرت مسے سے ہررنگ میں افضل ہیں اور بیر کہ آپ نبی ہیں-ہاں ایسے نبی نہیں کہ پہلے کسی نبی کے متبع نہ ہوں بلکہ ایسے نبی ہں کہ آنخضرت اللطائی کی امت میں ہو کر پھرنی ہیں۔ اس حوالہ پر بعض لوگ ہیہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے جویہاں لکھاہے کہ اوا کل میں میرایی عقیدہ تھا۔اس اوا کل ہے مراد دعویٰ مسیحیت سے پہلے کا زمانہ ہے اور اس تحریر سے آپ نے صرف اپنے اس عقیدہ کو غلط قرار دیا ہے جو دعویٰ مسیحیت سے پہلا تھاور نہ دعویٰ مسیحیت کے بعد آپ جو کچھ کہتے رہے اسے غلط قرار نہیں دیا۔اس لئے وہ تمام تحریریں جو دعویٰ مسیحت کے بعد مسئلہ نبوت پر آپ نے تحریر فرما ئیں ان سے اس مسئلہ پر استدلال کیا جاسکتا

، او ربعض لوگوں نے مجھے سے بیان کیا ہے کہ مولوی محمد علی صاحب کی تقریر میں جو انہوں نے ایا م

د تمبر میں لاہور میں کی اس پر خاص زور دیا گیاتھااور ان کے لیکچر کابیہ ایک خاص نکتہ تھا جے بہت پند کیا گیااور جس سے حقیقۃ الوحی کے نہ کورہ بالاحوالہ کی وہ اہمیت جاتی رہتی ہے جو حضرت مسیح موعود کو نبی قرار دینے والے اسے دینا جاہتے ہیں ۔

گرمجھے تعجب اور سخت تعجب ہے ان لوگوں پر جو حضرت صاحب کے ان الفاظ سنے کہ اوا کل میں میرایی عقیدہ تھابیہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بیہ عقیدہ دعویٰ مسیحیت سے پہلے کاہے کیونکہ اگر سوال لرنے والا اپنے سوال میں جن دونوں مضمونوں میں تناقض ظاہر کر تاہے ان کاحوالہ نہ دے دیتا تو بیٹک ایک فخص کمہ سکتاتھا کہ اوا کل کے نہ ہب ہے مراد دعویٰ مسیحیت سے پہلے کا زمانہ ہے نہ کہ دعویٰ مسحیت کے بعد کا زمانہ ۔ لیکن جب معترض تریاق القلوب کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تریاق القلوب میں آپ نے لکھاہے کہ میں چو نکہ امتی ہوںاور حضرت مسے نبی۔اس پر مجھے صرف جزوی نضیلت ہو سکتی ہے اور بعد میں رسالہ ربو یو آف ریلیجۂ میں اس کے خلاف لکھاہے (جس کے ایڈیٹراس وقت خودمولوی مجمر علی صاحب تھے)اور حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ ان دونوں حوالوں میں تناقض نہیں بلکہ تریاق القلوب کے وقت میرا اینااجتیاد تھااور بعد میں خدا تعالیٰ نے الهام ہے مجھے اس عقیدہ ہے چھیردیا تو اب اوا کل کے معنی بیہ کرنے کہ اس سے مراد دعویٰ میعیت سے پہلے کا زمانہ ہے اور اس طرح تریاق القلوب کے ان حوالوں سے فائدہ اٹھانا کس قتم کی دیانت اور امانت ہے اور کیا مؤمنانہ شان ایس بات کی مقتضی ہے کہ انسان ایسے عظیم الشان مسائل پر قلم اٹھاتے ہوئے صرف ایک فقرہ کو دیکھ کر اس پر رائے ذنی کرنی شروع کر دے ۔ اگر اوا کل کے معنی زمانہ مسیحیت ہے پہلے کا زمانہ کرنے والے لوگ سائل کے سوال کودیکھ لیتے کہ وہ کن دو تحریروں میں تناقض مٰلا ہر کر تا ہے تو ان کو بیہ غلطی نہ لگتی۔ اور اس کے لئے کسی دو سری کتاب یا کسی لمبی تحقیقات کی ضرورت نه تھی بلکہ صرف ایک صغمہ پہلے نظرمارنے کی ضرورت تھی کیکن افسوس کہ جس احتیاط کی طرف دو سروں کو ہلایا جا تاہے اس پر خود عمل نہیں کیا جا تا۔ ہم نے سوال اور جواب دونوں اوپر نقل کرویئے ہیں اور ان کوپڑھ کر ہرایک صحیح الدماغ انسان سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موعود نے نشلیم کیاہے کہ تریاق القلوب میں آپ نے نبوت کے متعلق اور لکھاہے اور ر یو یو آف ریلیجز میں اس کے بعد اور خیال ظاہر فرمایا ہے لیکن اس کاجواب بیہ دیا ہے کہ اسے تناقض نہیں کمہ سکتے کیونکہ یہ اختلاف ایبای ہے جیسا کہ میں نے براہین احمد یہ میں طاہر کیا تھا کہ سے زندہ ہے اور بعد میں ظاہر کیا کہ نہیں وہ فوت ہو گیاہے اور تریاق القلوب کے اس حوالہ اور

ربویو آف ریلی<sub>ز</sub> کے مضمون کا اختلاف بھی اس وجہ سے ہ**وا ہے کہ بعد میں مجھے و**حی الٰہی نے اپنا عقیدہ مدلنے پر مجبور کردیا۔

اگر حفرت مسیح موعود کا منشاء اواکل سے دعوی مسیحت سے پہلے کا زمانہ تھا اور تریاق القلوب کا زمانہ نہ تھا تو بجائے تریاق القلوب اور ربو یو میں اختلاف کو تشلیم کرنے کے آپ یہ جو اب دیتے کہ دعوی مسیحت سے پہلے کے عقیدہ کا تو بیشک بعد کے عقیدہ سے اختلاف ہے لیکن یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ تریاق القلوب اور ربو یو کے مضامین میں اختلاف ہے۔ یہ بالکل باطل ہے۔ اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن آپ معترض کے اعتراض کو قبول کرتے ہیں اور یہ جو اب دیتے ہیں کہ تریاق القلوب کی تحریر تک میرااور عقیدہ تھا بعد میں متواتر وحی نے اس عقیدہ کو بدل دیا۔ پس اس صراحت کے ہوتے ہوئے اوائل کے معنی دعوی مسیحیت سے پہلے کا زمانہ کرنا ایک ایسی دلیری ہے جس کا مرتکب اگر غلطی سے ایسانہیں کر تا تو دنیا کو مسیحیت سے پہلے کا زمانہ کرنا ایک ایسی دلیری ہے جس کا مرتکب اگر غلطی سے ایسانہیں کر تا تو دنیا کو مسیحیت سے پہلے کا زمانہ کرنا ایک ایسی دلیری ہے جس کا مرتکب اگر غلطی سے ایسانہیں کر تا تو دنیا کو مسیحیت سے پہلے کا زمانہ کرنا ایک ایسی دلیری ہے جس کا مرتکب اگر غلطی سے ایسانہیں کر تا تو دنیا کو مسیحیت سے پہلے کا زمانہ کرنا ایک ایسی دلیری ہے جس کا مرتکب اگر غلطی سے ایسانہیں کر تا تو دنیا کو متن دعو کا دسے والا ہے۔

غرض کہ نہ کورہ بالاحوالہ سے ثابت ہے کہ تریاق القلوب کی اشاعت تک (جو کہ اگست 199ء سے شروع ہوئی اور ۲۵ اکتوبر 190ء میں ختم ہوئی) آپ کاعقیدہ بی تھا کہ آپ کو حفرت مسے پر دی نفیلت ہے۔ اور یہ کہ آپ کو جو نبی کما جا تا ہے تو یہ ایک قتم کی جزوی نبوت ہے اور نا قص نبوت ہے لیکن بعد میں جیسا کہ نقل کردہ عبارت کے فقرہ دو اور تین سے ثابت ہے آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہُوا کہ آپ ہرایک شان میں مسیح سے افضل ہیں اور کسی جزوی نبوت کے پانے والے نہیں بلکہ نبی ہیں ہاں ایسے نبی جن کو آنخضرت المال ایک کے فیض سے نبوت ملی۔ پس بات والے نہیں بلکہ کی کسی تحریر سے جمت بکرنا بالکل جائز نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت مسیح موعود نے فیصلہ کردیا ہے کہ تریاق القلوب میں جو آپ نے اپناعقیدہ نبوت کے متعلق لکھا ہے بعد کی وحی نے اس سے آپ کو بدلادیا۔

اس جگہ اگر کوئی مخص کمہ دے کہ نبی تو دہی ہو تا ہے جو شریعت لائے یا کسی دو سرے نبی کی اتباع سے ابوت نہ ملے اور چو نکہ حضرت مسیح موعود میں بید دونوں باتیں نہیں پائی جاتی تھیں اس لئے آپ کو نبی نہیں کمہ سکتے تو اسے یا در کھنا چاہئے کہ بے شک عوام میں بید عقیدہ پھیلا ہڑوا ہے لیکن جیسا کہ ہم شروع مضمون میں لکھ آئے ہیں۔ خد ااور قر آن کریم کی اصطلاح میں نبی کے لئے یہ شرائط لازی نہیں ہیں۔ اور اگر ابتدائے دعویٰ مسیحت کے وقت حضرت مسیح موعود ہے بھی ان

امور کے خلاف کچھ لکھا ہو تو وہ خود آپ کے بیان کے مطابق اسی وجہ سے تھا کہ لوگوں میں ہی عقیدہ رائج تھا۔ اور آپ نے اسے اس وقت تک ترک کرنا پیند نہ فرمایا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار وحی کے ذریعہ سے اس کی غلطی سے آگاہ نہ فرمایا۔ ۳۔

ہم حضرت مسے موعود کو نبی کے سوااور کیا کہ سکتے ہیں؟ کیا مقد اور مجدد؟ ہاں ہم بے شک سیہ بھی کمہ سکتے ہیں کیونکہ حضرت مسے موعود محدث اور مجدد بھی تھے۔ لیکن محدّث اور مجدد تو المختصرت المنافظ بھی تھے۔ لیکن جب کوئی آنخضرت المنافظ بھی تھے۔ لیکن جب کوئی آنخضرت المنافظ بھی تھے۔ لیکن جب کوئی آنخضرت المنافظ بھی ہوئے کہ بس آپ کا دعویٰ تو ہم کہیں گے کہ بس آپ کا دعویٰ تو صرف مجدد اور محدّث ہونے کا تھا۔ اس طرح اگر حضرت مسے موعود کے رعادی اور آپ کے درجہ کے متعلق سوال ہوتو ہم مجبور ہونے کہ بتا کیں کہ آپ کا آخری درجہ نبی بلکہ اس سے بھی بوھ کریہ کہ آنخضرت المنافظ بی ہونا تھا۔ چنانچہ جولوگ آپ کا آخری درجہ محدد بیت اور محد شیت کو قرار دیتے ہیں۔ ان کی غلطی خود حضرت مسے موعود کے ان الفاظ سے فلا ہم ہوتی۔

"اگر خداتعالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کانام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ آگر کھو اس کانام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنے کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے "-(ایک ملطی کا زالہ صغہ ۵'رو حانی خزائن جلد ۱۸صغہ ۳۰۹)

اس عبارت سے صاف طاہر ہے کہ حضرت صاحب کو جو درجہ ملاوہ محد ثیت کا درجہ نہ تھا بلکہ
اس سے بڑھ کر تھا اور بڑے درجہ میں چھوٹے درجے آپ آجاتے ہیں۔ غرض کہ حضرت مسیح
موعود ٹبی تھے۔ اور جمال آپ نے نبوت سے انکار کیا ہے۔ اننی معنوں سے انکار کیا ہے جو لوگوں میں
غلط طور پر رائح ہیں۔ اور وہ ہیہ کہ نبی صرف وہ ہو سکتا ہے جو شریعت لائے۔ یا ہیہ کہ پہلے کی نبی کی
اتباع سے اسے نبوت نہ ملے۔ چنانچہ آپ اس عقیدہ کو باطل قرار دے کر نبی کے حقیق معنے براہین
میں یوں درج فرماتے ہیں۔

"به تمام بدقتمتی د هو کا سے پیدا ہوئی ہے کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی- نبی کے معنی صرف به ہیں کہ خدا سے بذریعہ وحی خبرپانے والا ہو- اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ اللیہ سے مشرف ہو- شریعت کالانااس کے لئے ضروری نہیں- اور نہ بیہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا تمیع نہ ہو"- (منیمہ براہن احمد بید حصہ پنجم سے روعانی خزائن جلد ۲۰۱۱ صفحہ ۲۰۱۹)

اب میں آخر میں حضرت مسے موعود گی ایک ڈائری کامضمون ڈیل میں درج کر آہوں جس سے معلوم ہو جائے گاکہ آپ نے ان لوگوں کو کس طرح ڈانٹاہے جو دو سروں سے ڈر کر آپ کی نبوت سے انکار کرتے ہیں-اوراس کی فلط آویلات کرنی شروع کردیتے ہیں:-

"ایبارسول ہونے سے انکار کیا گیاہے ہو صاحب کتاب ہو-دیکھو ہو امور سادی ہوتے ہیں ان کے بیان کرنے ہیں ڈرنا نہیں چاہئے-اور کی قتم کا خوف کرنا اہل حق کا قاعدہ نہیں۔ صحابہ کرام ہے کے بیان کرنے میں ڈرنا نہیں چاہئے-اور کی قتم کا خوف کرنا اہل حق کا قاعدہ نہیں۔ صحابہ کرام ہے کہ دیا اور حق کھے ان کا عقیدہ قاوہ صاف صاف کہ دیا اور حق کھنے سے ذرا نہیں جھجے۔ جب بی کو لایک فافو ن کو مَدَ لائیم کے مصدات ہوئے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ وراصل یہ نزاع لفظی ہے خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ وراصل یہ نزاع لفظی ہے خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے کہ جو بلحاظ کمیت و کیفیت می دو سرول سے بہت ہو ہر کہ و-اور اس میں پیگھو کیاں بھی کبڑت سے ہوں اسے نبی کتے ہیں۔ اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے ۔ پس ہم نبی ہیں۔ ہاں یہ نبوت تشریعی نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے - اور نبی کتاب لاے ایسے دعویٰ کو تو ہم کفر سجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے ہیں جن پر کوئی کتاب بازل نہیں ہوئی۔ صرف خدا کی طرف سے پیگھو کیاں کرتے تھے جن سے موسوی دین کی شوکت و صداقت کا اظہار ہو۔ پس وہ نبی کملائے۔ بہی حال اس سلسلہ میں ہے۔ بھلا آگر ہم نبی نہ کملا کیں تو اس کے لئے اور کون سااتھیا ذی کملائے۔ بہی حال اس سلسلہ میں ہے۔ بھلا آگر ہم نبی نہ کملا کیں تو اس کے لئے اور کون سااتھیا ذی لفظ ہے جو دو سرے ملموں سے ممتاز کرے۔"

اس حوالہ کے بعد میں یہ بھی بتادینا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو نبی کمہ کر پکارا بھی ہے۔ چنانچہ پیکٹ کے مقابلہ میں جو اشتمار دیا تھا۔ اس کے آخر میں جمال مشتمر کانام لکھاجا تا ہے یہ الفاظ تھے:۔ "The Prophet Mirza Ghulam Ahmad" لینی المند مرز اغلام احمد ای طرح دافع البلاء میں قادیان کی نببت لکھتے ہیں کہ یہ خدا کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ اب میں خواجہ صاحب کے ایک اور اعتراض کی طرف متوجہ ہو تا ہوں۔خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی خلافت ٹابت کرنے کے لئے مسیح موعود کو مستقل نبی ٹابت کیاجا تاہے۔اور

لکھتے ہیں کہ بیبات میں موعود کے بیان کے بھی خلاف ہے۔افسوس کہ خواجہ صاحب نے پھر پورے مطالعہ کے بغیر بیبات لکھ دی ہے۔ حضرت میں موعود نے اپنے آپ کو احمد لکھا ہے اور آلکھا ہے کہ اصل مصداق اس پیچکو ئی کا میں ہی ہوں۔ کیونکہ یماں صرف احمد کی پیچکو ئی ہے۔اور آنخضرت الشائل ہے احمد اور محمد دونوں تھے۔ چنانچہ آب ازالہ اوہام میں لکھتے ہیں۔

"اوراس آنے والے کانام جو احمہ 'رکھا گیاہے۔ وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ محمہ طلالی نام ہے اور احمہ جمالی اور احمہ اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کے روسے ایک ہی ہیں۔ اس کی طرف میہ اشارہ ہے۔ و مُبشِر اُبُو سُولِ یَا قِنْ مِنْ بُھْدِی ا سُمُهُ اُ حُمُدُ مُرمارے نبی لیے اُلی فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمہ بھی ہیں یعنی جامع جلال وجمال ہیں۔ لیکن آخری زمانہ میں بر طبق اللہ الحمہ اللہ محمہ بھی ہیں یعنی جامع جلال وجمال ہیں۔ لیکن آخری زمانہ میں بر طبق

پینگو کی مجرد احد جواپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتاہے۔ بھیجاگیا"

(ازاله اوبام عصردوم متحه ۳ به ۳ ووحانی نزائن جلد ۳ متحه ۳۶۳)

ای طرح اعجاز المسیح میں لکھتے ہیں۔

"وَاشَارَ عِيسَى بِقَوْلِهِ كُوْرَ عِ اَخْرَ عَ شَطْنَهُ اللَّ قُوْمِ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ وَامَامُهُمُ الْمَسِيْحُ اللَّ ذَكَرَ اسْمَهُ اَحْمَدَ بِالتَّصْرِيْحِ وَ اَشَارَ بِهٰذَا الْمَثُلِ النَّذِيْ جَاءَ فِي الْقُوْانِ الْمَجِيْدِ اللَّانَّ الْمَسِيْحُ الْمُوْعُودَ لَا يَظْهُرُ اللَّاكَنِيَ لَا كَالشَّنْ وِ الْغَلِيْظِ الشَّدِيْدِ . كُمَّ مِنْ عَيْسَى وَ ذَكَرَ السَمَ مُحَمَّدِ عَكَايَتًا عَنْ عَيْسَى وَ ذَكَرَ السَمَ مُحَمَّدِ عَكَايَتًا عَنْ عَيْسَى وَ ذَكَرَ السَمَ مُحَمَّدِ حِكَايَتًا عَنْ عَيْسَى وَ ذَكَرَ السَمَ مُحَمَّدِ حِكَايَتًا عَنْ مُوسَى الْخَتَارُ السَّمَ الْمُحَدِّدِ وَكُولِكَ الْمَثَلُ الْمَثَلُ اللَّهُ مُحَمَّدِ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِدِي الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

قَبِلْتَ هٰذَا فَدَخَلْتَ فِي حِفْظِ اللّهِ وَ كَلَاّ مِنْ كُلِّ دَ جَالٍ وَ نَجَوْتَ مِنْ كُلِّ مَنكرٍلِ" (الجازالمي سَخْره ١٢٠-١٢٧) روعاني مُزائن طد ١٨ سِخْره ١٢٠-١٢٨)

سوده ۱۹۱۱ او مائی جوان جد ۱۱ سوده ۱۱

نام پر ہی بیعت لیا کرتے تھے۔اور خدانے بھی آپ کانام احمد ر کھااور آپ نے اپنے نام کا یمی حصر ا بنی اولاد کے ناموں کے ساتھ ملایا۔اس لئے سب باتوں پر غور کرتے ہوئے وہ مخص جس کی نسبت خردی کی تھی مسیح موعود ہی ہے-ہاں اس لحاظ سے کہ آپ کے کل کمالات آنخضرت الفاطائيّ سے ئے تھے۔ اولین مصداق آنخضرت الطافائی کو قرار دینا ضروری ہے۔ گراس لئے کہ آپ ب سے بوے مظرمے نہ اس لئے کہ آپ کانام احمد تھا۔ کیونکہ آپ کانام رِ حقیقت احمد نہ تھا۔اور ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں احمہ ہوں'اور ماحی ہوں'اور عاقب ہوں'اور ماحی اور عاقب آپ کے نام نہیں بلکہ صفات ہیں اس طرح احد بھی آپ کی صفت ہے۔ نام نہیں۔ قر آن کریم میں اور احادیث میں آپ کاذ کر جمال کمیں ہے۔اسم محمد الفلائیۃ سے آپ کویا د کیا گیاہے کلمہ شیادت میں بھی اسم محمد ہی داخل ہے۔ آپ ہ کی والدہ نے ہرگز آپ کانام احمد نہیں رکھا۔ بیہ بات کسی کی بنائی ہوئی ہے ۔اور آپ کوچو نک تاریخ اسلام ہے ایسی وا قفیت نہیں۔اس لئے آپ نے اس کو صحیح تشلیم کرلیا۔ آپ کی والدہ کو رؤیا میں محمہ " نام بتایا گیا تھا۔ جو صحیح روایات سے ثابت ہے۔ پس آپ کی بات قابل پذیر ائی نہیں۔ ابوطالب نے کوئی ایسے شعر نہیں کہے۔ جن میں آپ کانام احمد ہو۔ ابوطالب کے اشعار انہی لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے حضرت علی ؓ کا دیوان اور ابن عباس ؓ کی تغییر لکھی ہے۔ آپ کسی موْرخ سے دریافت کریں کہ آیا یہ روایات درست بھی ہیں یا نہیں۔ بخاری اصح الکتب ہے۔اس کی حدیث پر بھی جرح ہو تی ہے۔ پھرعام روایات کیو نکر بلا تحقیق مان لی جاسکتی ہیں۔ ہمارے مفسرین جو اکثراو قات غلط و صحیح روایات میں فرق نہیں کرتے بلکہ جو قول ان کی تائید میں مل جائے نقل کر دیتے ہیں۔ان کی کتب کو آگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ درجہ کی نفاسیراس مضمون سے خالی ہیں۔ یا تو یہ لکھ دیا ہے کہ یہ صفت احمدیت کی پیچکو ئی تھی جیسا کہ رسول اللہ الطاطائی فرماتے ہیں-اکنا مُحَمَّدٌ وَّ اَنَااَ حُمَدُ وَانَامَا حِي وَانَاعَا قِبُ اوراي طرح اُنانَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَالتَّوْبَةِ وَالْمَلْحَمَةِ اوريا یہ لکھ دیا ہے کہ اصل بات میر ہے کہ آسان پر آپ کا نام احمد تھا۔ اور چو نکہ حضرت مسے نبی تھے۔ انہوں نے آسانی نام کے مطابق پیکھو کی کی تھی۔ پس آپ ان حوالہ جات کی مزید تحقیقات فرمائیں۔ ناکہ آپ کومعلوم ہو جائے کہ کیبی کچی اور نا قابل اعتبار روایات ہیں۔ جو صرف عیسا ئیوں کے اس اعتراض ہے بیچنے کے لئے وضع کر لی گئی تھیں۔ کہ تم تو احمہ کی پیٹیو ئی انجیل میں کہتے ہو۔ گر نی کانام تو احمد نہیں۔ اگر آمخضرت ﷺ اس آیت کو اپنے اوپر چسیاں فرماتے تو بھی

کوئی بات تھی۔ لیکن آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ آیت بھے پر چہاں ہوتی ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اُما اُسُمارَ وَ عَیْسِی مِن عَیْسِی کی بشارت ہوں۔ اور اس میں کیاشک ہے کہ حضرت میں کے دو خبریں دی شخص ۔ ایک اپنی دوبارہ بعثت کی۔ اور ایک عظیم الشان نبی کی۔ جے "وہ نبی "کرکے پارا ہے اور ہمارے آخضرت الملطائی "وہ نبی "خے۔ اور مسیح موعود گی آمد حضرت مسیح کی دوبارہ بعثت تھی۔ اور جو کام دوبارہ ہوا سے عربی کے محاورہ میں احمد کتے ہیں جہا کہ اُلم فود دا کہ ممدات قرار دیا ہے۔ اُنکا بَشادَ وَ عِیْسُ سے ہر گر ثابت نہیں ہو آکہ اپنے آپ کو اس آیت کا مصدات قرار دیا ہے۔ انجیل میں صاف الفاظ میں دو الگ الگ پر پھی کیاں موجود ہیں۔ ایک آپ کی نسبت اور ایک مسیح موعود ہیں۔ ایک آپ کی نسبت اور ایک مسیح موعود ہیں۔ ایک آپ کی نسبت اور ایک مسیح موعود ہیں۔ اور ایک مسیح موعود ہیں۔ اور ایک مسیح موعود ہی احمد ہیں۔ اور ایک مسیح موعود ہیں۔ اور ایک مسیح موعود ہیں۔ اور ایک ایک بین ۔ اور ایم نے بار ہاان سے سا ہے۔ بلکہ سیکلوں نے سا ہے۔ چنانچہ اخبار بدر میں آپ کا یہ فر بہ بین شائع ہو چکا ہے۔ وہو ھا د ا

"اد مبر ۱۹۱۲ء - آج بعد ظرم مجد اقصلی میں سورة صف کے پڑھنے سے قبل کسی نے کماکہ اس سورة کو کھول کربیان کرتے ہیں۔
سورة کو کھول کربیان کرو۔ حالا نکہ حضرت صاحب تمام ضروری باتوں کو کھول کربیان کرتے ہیں۔
اور عام تراجم سے جہاں اختلاف ہو۔ وہ بھی خصوصیت سے بتلادیتے ہیں۔ گرافسوس ہے کہ تادان لوگ بے فائدہ سوالات سے باز نہیں آتے۔ اس سورة کی تغییر میں آپ نے ثابت کیا۔ کہ جس احمہ کی بشارت اس سورة شریف میں ہے وہ مثیل مسیح ہے۔ حضرت موی نے اپنے مثیل کے متعلق پیگوئی کی ہے۔ فرمایا میں اپنی ذوتی باتیں پیگوئی کی تھی۔ اور حضرت مسیح نے اپنے مثیل کے متعلق پیگوئی کی ہے۔ فرمایا میں اپنی ذوتی باتیں کم بیان کیا کہ آبوں۔ سائل قو صرف احمہ کے متعلق کھول کربیان چاہتا ہے یہاں تو فد انے احمہ کے بعد نور کی طرف بھی ہے اور اس نور کو نہ متعلق بھی ہے اور اس نور کو نہ متعلق بھی کما ہے۔ وَ لَوْ کُکو مُّ الْکُیفُو وُ نَ (کام امیر ضمیہ بدر بابت ۱۹ دمبر ۱۹۱۲)

اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ المسی الاول کی ایک تحریر اس آیت کے متعلق ڈاکٹرنور محمر صاحب لاہوری نے بھی شائع کی ہے۔ جس کے الفاظ بیہ ہیں۔ "میں مبشر ایک سُول یَا اَنْ مِنْ اَبُعْدِ ی السُمَا اَلْ حَمَدُ (السن: 2) کی پینگلو کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ما تنا ہوں کہ بیہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہی متعلق ہے۔ اور وہی احمد رسول ہیں "۔

پس آنخضرت الله الله علی اور سب سے بوے احمر تھے۔ کیونکہ آپ سے بواکوئی مظرر صفت احمد یت کانیں ہوا۔ لیکن آپ کانام احمد نہ تھا۔ اور اِسْمُهُ اَحْمَدُ کامصدال مسیم موعود ہے۔

إِن ٱنخضرت الكلطانيَّةِ كَى طُرِف بَعَى بِي بِينِيُّكُو نَى بُوجِهِ ٱ قااوراستاو مِو خواجه صاحب بيربهي لكصة بين كه أكر حضرت مرزاصاحب احمد تنصاتو پمراحمد رسول كاكلمه كيون نہیں پڑھتے گرخواجہ صاحب نے اتنا نہیں سوچاکہ آپ بھی تو آنخضرت اللطابی کواحمہ مانتے ہیں اور آپ كالقين ب كدان كانام احمر تها- پركيا آپ كلمه شهادت ألوالله إلاَّ الله أحْمَدُ رفسول الله یر ھاکرتے ہیں؟اگر باد جو داس کے کہ آنحضرت الطائلیج کانام کلمہ شمادت میں داخل ہے آپ مجم رسول الله كى بجائے احمد رسول الله نهيں كہتے تو ہمين كس طرح مجبور كريكتے ہيں كه ہم احمد رسولَ ابلَّه كاكلمه يزعيس اور مسيح موعود كو مرادليس- أكربيه كلمه يزهنا ضروري تفاتو پيلا فرض آپ كاتفاك آپ پڑھتے کیونکہ ہمارے لئے تواہمی بہت ہے مراحل طے کرنے باقی تھے۔اول یہ کہ ہرنی کے نام کا کلمہ پڑھناجائز ہے یا نہیں دوم یہ کہ جب شریعت آنخضرت الطابیج کی ہے تو پھر کسی اور نبی کا کلمہ یر ها جاسکتا ہے یا نہیں لیکن آپ کے لئے تو کچھ مشکل نہیں نبی کریم الطابی کانام کلمہ شادت میں یر هنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور آپ کانام آپ احمد مانتے بھی ہیں پھر کیوں آپ محمد رسول اللہ کی جگہ احمد رسول الله کمنانہیں شروع کر دیتے ہیں یہ اعتراض تو آپ پر بڑ آپ نہ مجھ پر پھر آپ وہ الفاظ تو قر آن کریم سے بتا ئیں کہ اس مبشر کا کلمہ بھی پڑھتا چاہئے ۔اِ شُمُهُ اَ حُمُدُ والی آیت میں اس بات کاکمیں ذکر نہیں کہ اس کا کلمہ پڑھاجائے تاکہ اِگر ہم مرزاصاحب کو احمد نبی مانیں تو اس ہے کلمہ پڑ ھنابھی ہم پر فرض ہو جائے اس آیت میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ یہ احمد شریعت والا نبی ہو گاکہ ہمیں کہا جائے کہ ہم ایک نئی شریعت لائیں قرآن کریم کے الفاظ صاف ہیں۔ان سے باہرجانے کا کسی کو حقّ نہیں اور اگر ہررسول کا کلمہ پڑھنا ضروری ہو تاہے تو چاہئے کہ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ دُّسُولُ اللَّهِ مُوسَى دُسُولُ اللَّهِ عِيْسَى دُسُولُ اللَّهِ وَغَيْرُهُمْ مِّنَ ٱلْاَنْجِيَاءِ كے نام كو بھى كلمہ شهادت ميں شامل كيا جائے خواجہ صاحب يهاں مخبائش نئيں ورنہ ميں آپ کو بتا آکہ کلمہ شادت میں صرف محمد رسول اللہ اللفائی کے نام کے پڑھنے کی اجازت ہے اور کسی نبی کویہ رتبہ نہیں دیا گیا خواہ نیا ہویا پر انابیہ ایک خاص فضل ہے جس میں سوائے آپ کے اور کوئی شریک نہیں اوراگریہ نہ بھی ہو تاتب بھی آپ کانام ہم تب ترک کرتے اگر نعوذ باللہ آپ کی شريعت منسوخ قرار ديتے۔

خواجہ صاحب نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کا تسمہ کھولنے کے قابل ہم محابہ نہ تھے ایسے کلمات منہ سے نکالنے والے کو میں جاہل سمجھتا ہوں بشرطیکہ خواجہ

صاحب اسکی صحت ثابت کردیں۔ مسیح موعود اپنی عظمت اور شان میں ایسابلند ہے کہ اس کی عظمت ثابت کرنے کے لئے کس صحابی کی نسبت ہتک آمیز الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں میں تو یہ بھی پند نہیں کر ناکہ آنحضرت الفاظ یہ کی شان کا مقابلہ صحابہ سے کرتے وقت بھی کوئی فحض ایسے الفاظ استعمال کرے کیونکہ کو آنحضرت الفاظ یہ شان میں نبیوں سے بھی بوے ہیں لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ کی عظمت کے اظہمار کے لئے ہم صحابہ کی نسبت سخت الفاظ استعمال کریں ہمیں مروری ہے کہ آپ کی عظمت کے اظہمار کے لئے ہم صحابہ کی نسبت سخت الفاظ استعمال کریں ہمیں ہمیں ہمیں جریزرگ کی عزت کرنی چاہئے خواہ وہ چھوٹا ہویا بواباتی رہادر جوں کا تفاوت اس کی نسبت میں اپنا اعتقاد کی عزت کرنی چاہوں اور وہ اعتقاد مسیح موعود کے منہ سے سنے ہوئے الفاظ کی بناء پر ہے۔

دو سرا مسللہ کفرہے جس پر خواجہ صاحب نے بحث کی ہے اس مسللہ پر میں خود حضرت مسیح موعود کی اپنی تحریریں شائع کر چکاہوں عمزید تشریح کی ضرورت نہیں میراوی عقید و ہے اور جبکہ میں حضرت مرزامهاحب کی نبوت کی نسبت لکھ آیا ہوں کہ نبوت کے حقوق کے لحاظ ہے وہ ویسی ہی نبوت ہے جیسے اور نبیوں کی۔ صرف نبوت کے حاصل کرنے کے طریقوں میں فرق ہے پہلے انبیاء یے بلاد اسطہ نبوت یائی اور آپ نے بالواسطہ۔ پس جو تھم نبی کے اٹکار کے متعلق قرآن کریم میں ہے وی مرزاصاحب کے محکر کی نبت ہے۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھاکہ یہ حکم فلال فلال فتم کے نبول کی نسبت ہے ہاں میں اس فرق کو ضرور تنلیم کر تا ہوں جو حضرت مسیح موعود نے تریاق القلوب میں لکھاہے اور حقیقة الوحی میں اس کی مزید تشریح فرمائی ہے اور وہ بد کہ معاحب شریعت نی چونکہ شریعت کے لانے والے ہوتے ہیں اس لئے ان کا انکار بلا واسطہ انسان کو کا فرینا دیتا تھا۔ لیکن ہمارے معزت میم موعود کوچو نکہ جو کچھ ملاہے آنخضرت الفاظیج کے طفیل اور آپ کے ذربعہ سے ملاہے اس لئے آپ کا انکار بھی اس واسطہ سے کفر ہو تاہے بعنی آپ کا انکار آنخضرت للتلطيع كانكارم بس جس قدر فرق نبوت كے حصول كاہے وہي فرق مخالفين كے انكار ير سزا كاہے جونی کسی دو سرے نبی کے تنبع نہیں ان کے مخالفین پر بھی کفر کا فتوی بلا واسطہ عائد ہو تاہے لیکن میے موعود می کو نکہ آنخضرت الله ایک کے دربار کا ایک عمدہ دار ہے اس لئے اس کے کفر کا فتویٰ دربار خاتم النبیّن سے جاری ہو تاہے اور اس واسطہ سے مخالفوں کو پنچتاہے اس کی طرف حضرت (صاحب) نے حقیقة الوحی میں اشارہ فرمایا ہے کہ جو میراا نکار کر آہے وہ در حقیقت میرے سردار آنخضرت الكالماني كانكاركر آاب-

"علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدااور رسول م کو بھی نہیں مانتا کیونکہ میری نسبت خدا

اور رسول کی پیکلوئی موجود ہے لیعنی رسول اللہ الفائی نے خردی تھی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں سے ہی میری معراج کی امت میں سے ہی موجود آئے گا اور آنخضرت الفائی نے یہ بھی خردی تھی کہ میں معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو اور ان غبوں کو دکھ آیا ہوں کہ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور کی شہید کے پاس دو سرے آسان میں اکو دیکھا ہے اور خدا تعالی نے قرآن شریف میں خردی کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے۔ اور خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لئے تین لاکھ سے زیادہ آسانی نشان ظاہر کے اور آسان پر کسوف وخسوف رمضان میں ہوا اب جو مخص خدا اور رسول کے بیان کو نمیں مانا اور قرآن کی تکافی کی تکانوں کو رو کرتا ہے تو وہ مؤمن کیو تکر ہو سکتا ہے اور اگر وہ کومن ہو تو میں بوجہ افتراء کرنے کے کافر محمزا کیو تکہ میں ان کی نظر میں مفتری ہوں"

(متیتهٔ الوی به روحانی خزائن جلد ۲۲ مغه ۱۲۸)

پس جب مسلد نبوت ثابت ہو چکا تو بد مسلد کفر بھی خود بخود ثابت ہو چکا۔

طریق تبلیغ کے متعلق مجھے اپنی طرف سے پچھ لکھنے کی ضرورت نہیں جو پچھ معنرت مسیح موعود " نے خود فتو کی دیا ہے میں اس کو پیش کر آموں آپ نے بورپ میں تبلیغ کے متعلق جو راہ بتائی ہے وہ سے ۔۔

پرای طرح ایک احدی کے لئے بوا کام آپ یہ بیان فرائے ہیں:

"خان صاحب کے اس استفسار پر کہ ہم کو یہاں سے جاکر کیا بردا کام کرنا چاہئے؟ فرمایا ہماری دعوت کو لوگوں کو سنایا جاوے ہماری تعلیم سے ان کو واقف کیا جاوے تقویٰ توحید اور سچا اسلام ان کو سکھایا جاوے۔" (اللم جلد نبرہ صفہ ۱۲ بہت ۷۔ زوری ۱۹۰۳ء)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسج موعود یو رپ میں تبلیغ اسلام کے لئے اپنے الهاموں اور معجزات کاذکر کرنا ضروری خیال فرماتے ہیں خود حضرت مسیح موعود نے یورپ اور امریکہ میں تبلیغ کی ہے اور اشتہار ارسال فرمائے ہیں ان میں دیکھ لیس کیا طریق ہے اپناذ کر کیاہے یا نہیں-ملکہ معتمر کوجو تبلیغی چٹی لکھی ہے اس کویڑھ لیں آیا لاّ اللّه کی تعلیم دے کرچھوڑ ویا ہے یا آمے اپنے آپ کو بھی منوانے کی کو شش کی ہے آپ کا طریق عمل ملا ہرہے پھر ہم اس ہے کیو نکر منحرف ہول خود آپ نے جب وطن کی تحریک پر مسلم انڈیا کی طرز پر ریویو کو چلانا جاہات حفزت (صاحب) نے ہی جواب دیا کہ کیا آپ لوگوں کے سامنے مردہ اسلام پیش کریں گے۔ کیا ربو یو بورپ کے لئے جاری نہ ہو اتھا کیا ایڈیٹروطن اور ڈاکٹر عبدا تحکیم کو بھی اعتراض نہ تھا کہ جو رسالہ یورپ کے لئے ہے اس میں صرف عام اسلامی مضامین ہوں سلسلہ کاذکر کیوں کیاجا تاہے اور عبدالحکیم کوجو کچھ جواب ملاوہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔

حضرت خلیفہ اول نے اگر آپ کی تعریف کی تو اس سے کیا ثابت ہُوا آپ ان کو لکھ رہے تھے كديس بهت اچھاكام كرر باہوں انہوں نے لكھاكہ بال جزاكم الله - ہم أكر آپ كى تعريف كرتے تھے واس لئے کہ جارے یاس کوئی الیا ثبوت نہ تھاجس سے معلوم ہو کہ آپ وہاں احمدیت کاذکر نہیں

کریں گے آپ ہندوستان میں فرمایا کرتے تھے کہ میں سڑک صاف کرلوں پھرسلسلہ کاذ کر کریں گے ہاراخیال تھاکہ آپ جن کو مسلمان بناتے ہیں ان کو پچھ عرصہ کے بعد احدی بنا کیں گے یا کم سے کم ﴾ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھاحتی کہ حضرت خلیفہ اول جب بیمار تھے تو آپ کاوہ خط

آیا جس میں تکھاتھا کہ یہاں اسلام کے فرق کاذکر ہم قاتل ہے یا اس تھے کے اور لفظ تھے اس کے بعد آپ سے ہمیں کوئی ہدر دی نہ رہی جس قدر ہدر دی تھی جاتی رہی کیونکہ ہارا تعلق آپ ہے مسے موعود"کے ذریعہ سے تھاجب آپ نے اس کے طریق کو چھوڑا ہم نے اس وقت ہے آپ کو چھوڑ دیا اور جب اس کے طریق کو افتیار کرلیں گے ہم بھی آپ ہے اسی طرح ملیں گے جس طرح بھائی بھائی ملتے ہیں یاجس طرح ان کو ملنا چاہئے۔ پھرایک اور فرق پیدا ہو گیااوروہ بیر کہ آپ نے مرکز ہے

قطع تعلق کرلیااور ہارے خیال میں ترقی ای وقت ہو سکتی ہے جب متحدہ کو شش سے کام ہو۔ پس آپ کو مدودینا گویا دو مرکزوں کو تتلیم کرکے سلسلہ کی اتحادی طاقت کو تو ژناتھااو رپھر سلسلہ احمد بیہ کی تبلیخ کاکام بھی ولایت میں شروع کردیا گیا تھاجس کی مدد کرنا ہمار اپسلا فرض تھا۔ پس بیرہ جہ ہے کہ

کل کچھ اور کماجا تا تھااور آج کچھ اور۔ آپ اس بات پر کیوں جیران ہیں کہ میری نسبت اور بعض

میرے دوستوں کی نبت آج وہ الفاظ نہیں استعال کے جاتے جو پہلے کے جاتے تھے کیونکہ واقعات کے تغیرے خیالات بھی بدل جاتے ہیں کیا یہ بچ نہیں کہ ایک وہ دن تھا کہ مولانا سید مجم احسن صاحب کی تعریف میں آپ لوگ رطب اللمان تھے اور پجروہ دن آیا کہ کی تصف والے نے یہ بھی لکھ دیا کہ حضرت صاحب کا یہ المام انمی مولوی صاحبان کی نبت تھا کہ "مولوی نگے ہو گئے" پہروہی ام المؤمنین جس کی نبت حضرت مسے موعود کے سامنے آپ ایک پرا لفظ بھی استعال نہیں کر سکتے تھے آج اس کی نبت بری سے بری ہا تھی منسوب کی جاتی ہیں اور میری نبت تو مدت سے الیے خیالات کا اظمار کیا جا تا رہا ہے کہ مجھے کوئی نیا اعتراض عملین نہیں کر سکتا۔ کیونکہ تجب اور حریت انسان کو اس چزیر ہوتی ہے جو نئی ہوجس چیز کو دیکھتے اور سنتے برسوں گذر گئے ہیں اس نے حیرت اور تجب کیا پیدا کرنا ہے۔ پس طالات کے تغیر سے خیالات میں تغیر پیدا ہو جا تا ہے اور یہ کوئی صاحب نے تعریف کلمات کھے پجر بعد میں ہو بچھ کھا وہ بھی آپ کی کتابوں میں موجود ہے مگر ہم صاحب نے تعریف کلمات کھے پجر بعد میں ہو بچھ کھا وہ بھی آپ کی کتابوں میں موجود ہے مگر ہم صاحب نے تعریف کلمات کھے پجر بعد میں ہو بچھ کھا وہ بھی آپ کی کتابوں میں موجود ہے مگر ہم صاحب نے تعریف کلمات کھے پجر بعد میں ہو بچھ کھا وہ بھی آپ کی کتابوں میں موجود ہے مگر ہم صاحب نے تعریف کلمات کھے پھر بعد میں ہو بچھ کھا وہ بھی آپ کی کتابوں میں موجود ہے مگر ہم صاحب پر اعتراض نہیں کرسے کہ کی کی دودود میں ہو بچھ کھی اور عباس کھی کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دو وہ کھنے صالات کے متعلق تھیں ایسانی اب ہے آگر میں اس کے شائع کیں کہ وہ دو دو تھنے صالات کے متعلق تھیں ایسانی اب ہے آگر میں اس کے شائع میں تو آراء ہمی بدل جا کیں گ

اپی تبلغ کے متعلق خواجہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھوچو ہدری فتح محر بھی ای رنگ میں کام کر رہا ہے جس میں میں کر ناتھا۔ میرا جو اب یہ ہے کہ اگر چو ہدری فتح محمد ای طریق سے کام لیے ہیں جو خواجہ صاحب کا ہے بینی سلملہ کاذکر نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپاتے ہیں تو میں ان کو بھی دیسا ہی قصور دار خیال کر تا ہوں جیسے خواجہ صاحب کو۔ مجھے تو افعال سے بحث ہے نہ کہ انسانوں سے۔ جس فعل کو میں براخیال کر تا ہوں جو کوئی بھی اس فعل کامر تکب ہو میں اسے خطا کار خیال کروں گا۔ لیکن میں اس قدر اور ضرور کہ دیتا چاہتا ہوں کہ چو ہدری فتح محمہ صاحب کے جو خطوط آتے رہے ہیں اس قدر اور ضرور کہ دیتا چاہتا ہوں کہ چو ہدری فتح محمہ صاحب کے جو خطوط آتے رہے ہیں ان سے خواجہ صاحب کے خیال کی تردید ہوتی ہے کیو نکہ وہ اپنے خطوط میں برابر اس امر کاذکر کرتے رہتے ہیں کہ وہ سلملہ کی تبلیغ میں کوشاں ہیں اور چو ہدری فتح محمہ صاحب کا میں ایک اچھی طرح سے واتف ہوں کہ ان کی نسبت جھوٹ منسوب نہیں کر سکتا۔ میں اور وہ ایک جماعت میں پڑھتے رہے ہیں اور دوہ ایک جماعت میں پڑھتے رہے ہیں اور دوہ ایک جماعت میں ان کو جھوٹ ہو لئے ہوئے نہیں دیکھالیں میں کس طرح ان کی تحریوں کو خلط سمجھ لوں اور خصوصاً ان کو جھوٹ ہولے لاے ہوئے نہیں دیکھالیں میں کس طرح ان کی تحریوں کو خلط سمجھ لوں اور خصوصاً

جبکہ ان کے بیانات پر النی شمادت کی مرصد اقت بھی ہواور دواس طرح کہ جس دن خواجہ صاحب کی لاہور میں تقریر تھی اس دن ان کا ایک تار آیا کہ دہاں ایک فخص احمدی مسلمان ہو گیاہے اگروہ اس طریق پر عمل کرتے جسے تو ان کے ہاتھ سے احمدی مسلمان کیو نکر ہؤا ایوں نہ آپ کے ہاتھ یر کوئی انگریز احمدی ہڑا۔

خواجہ صاحب غیراحمدیوں کے پیچے نماز پڑھنے کے متعلق جس اختلاف کاذکر فرماتے ہیں جھے
اس پر بھی تعجب ہے کیونکہ اس مسلہ میں خواجہ صاحب نے حضرت مسیح موعود کے فتوئی کی طرف
اشارہ تک بھی نہیں کیااور آپ کی تحریر سے بالکل ظاہر تہیں ہو گاکہ آیا حضرت مسیح موعود نے اس
مسلہ پر کچھ فرمایا بھی ہے یا نہیں مومن انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے اصول سے نہ پھرے - خواجہ
صاحب نے اپنے مضمون میں بار بار اس امر پر ذور دیا ہے کہ جمیں بید دیکھنا چاہئے کہ حضرت مسیح
موعود نے کیا فرمایا ہے چنانچہ مسلہ خلافت پر ذیادہ ذور اسی بات پر دیا ہے لیکن نماز کے متعلق اس
بات کو نظراند از کر گئے ہیں کہ آپ نے غیر ممالک میں غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے کی نب کیا فتوئی بات کو نظراند از کر گئے ہیں کہ آپ فاجہ صاحب کو وہ فتوئی معلوم ہو جائے گاتو وہ اپنے خیالات میں
دیا ہے مگر جھے امید ہے کہ جب خواجہ صاحب کو وہ فتوئی معلوم ہو جائے گاتو وہ اپنے خیالات میں
اصلاح کرلیں گے ان فتووں میں سے ایک تو وہ فتوئی ہے جو عجب خاں صاحب کے سوال پر حضرت
مسیح موعود نے دیا تھا اور عجب خاں صاحب اس وقت مخالفین خلافت کے ایک اعلیٰ رکن ہیں اور
مسیح موعود نے دیا تھا اور عجب خاں صاحب اس وقت مخالفین خلافت کے ایک اعلیٰ رکن ہیں اور
خواجہ صاحب کے واقف ہیں ان سے دریافت کریں کہ مسیح موعود نے کیافتوئیٰ دیا تھا مگرچو کہ وہ فتوئی شائع ہو چکا ہے اس لئے میں اسے ذیل میں درج کردیتا ہوں۔

(موُرخہ ۱۰ جنوری ۱۹۹۳) "جناب خان عجب خان صاحب آف زیدہ کے استفسار پر کہ بعض او قات ایسے لوگوں سے طنے کا اتفاق ہو آ ہے جو اس سلسلہ سے اجنبی اور ناواتف ہوتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں یا نہیں فرمایا اول تو کوئی ایسی جگہ نہیں جمال لوگ واقف نہ ہوں۔ اور جمال ایسی صورت ہو کہ لوگ ہم سے اجنبی اور ناواقف ہوں توان کے سامنے اپنے سلسلہ کو پیش کر جمال ایسی صورت ہو کہ لوگ ہم سے اجنبی اور ناواقف ہوں توان کے سامنے اپنے پڑھ لو۔ خد اتعالی کے وکھ لیا۔ اگر تقید بی کریں توان کے چیچے نماز پڑھ لیا کروور نہ ہرگز نہیں اکیلے پڑھ لو۔ خد اتعالی اس وقت چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے۔ پیرجان بو جھ کران لوگوں میں گھستاجن سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے منشاء اللی کے مخالف ہے "(اٹھم جلدے نہرہ صفح ۱۳ ابابت ٤۔ فروری ۱۹۰۳ء)

ای طرح سید عبداللہ صاحب عرب جب اپنے وطن کو چلے تو آپ نے ای مسئلہ کے متعلق جو دریافت کیااور جو جو اب ملاوہ بھی ذیل میں درج ہے۔ (مؤرخہ ۱۰ متمبرا ۱۹۰۹ء) "سید عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں امام رہ کی اس میں ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ فرمایا مصد قین کے سواکسی کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھو۔ عرب صاحب نے عرض کیا ۔ وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیغ نہیں ہوئی فرمایا ان کو پہلے تبلیغ کر دینا پھریا وہ مصد تی ہوجا کیں گے یا کمذّب عرب صاحب نے عرض کیا کہ ہارے ملک کے لوگ بہت سخت ہیں اور ہماری قوم شیعہ ہے۔ فرمایا تم خدا کے ہواللہ تعالی کے ساتھ جسل کامعاملہ صاف ہوجائے اللہ تعالی آپ اس کامتو تی اور مشکق ہوجا تاہے "۔

(الحكم جلد پنجم نمبر۵ ٣ مور خه ٢٢/ عمبرا ١٩٠ وصفحه ١٨ فأوي احمد بيه جلد اول صفحه ١٨)

"سوال ہواکہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز

پر هيں يانہ پر هيں۔

فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اسے واقف کرو۔ پھراگر تقدیق کڑے قربمترورنہ اس کے پیچیے اپنی نماز ضائع نہ کرو۔اور اگر کوئی خاموش رہے نہ تقدیق کرے نہ تکذیب تووہ بھی منافق ہے اس کے پیچیے نمازنہ پڑمو"۔ (ناوی احمد یہ جلداول صلا)

ان میوں و الوں سے صاف ہاہت ہے کہ حضرت میں موعود کے اس فتو کی میں کمی اختلاف کی مخبائش نہیں اور بالکل صاف فتو کی ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ حضرت غلیفہ اول نے اس کے خلاف کیوں فتو کی دیا سواس کی کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ فتو کی معلوم نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زیاوہ خطرناک ابتلاء میں نہ پڑیں اجازت دیدی ہو۔ مگر خواجہ صاحب آپ نے ولایت کی زمین کو ایبا مطتراو رپاک کنندہ خیال کیا کہ فود آپ کے خیال کے مطابق جس ملک کے باشندوں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہ تھی ولایت میں آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کی حالات جس ملک کے باشندوں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہ تھی ولایت میں ہم ہندوستان کے لوگ جب ولایت میں جائیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہو جائے۔ آپ نے ہندوستان کے لوگ جب ولایت میں جائیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھی اور ہمی غیراحمدیوں کے پیچھے نماز پڑھی اور ہمی خیراحمدیوں کے پیچھے نماز پڑھی اور پھوڑنے کا بیمور میں غیراحمدیوں کے پیچھے نماز پڑھی اور پھوڑنے کی ایک معلوم ہواکہ مسلم کفریاعث نہ تعافیرا حمدیوں کے پیچھے نماز وان کہ بیچھے ماز کو کا بیمور میں خواد میں۔ یہ واقعہ ان واقعہ سے انکار نہیں اور یہ واقعہ ہماری تائید میں ہو کہ میں جو کمتر ہوں دو سروں کے پیچھے جائز ہو اور جو آئی آئید میں لاہور میں حضرت مسے موعودگی ایک بیرسٹرے گفتگو کو صند پکڑا ایک چیچھے جائز ہو اور جو آئی آئید میں لاہور میں حضرت مسے موعودگی ایک بیرسٹرے گفتگو کو صند پکڑا ایک چیچھے جائز ہو اور جو آئی آئید میں لاہور میں حضرت مسے موعودگی ایک بیرسٹرے گفتگو کو صند پکڑا

4

رتے ہیں اور اس سے بیہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ صرف کمقر کے پیچھے نماز ناجائز ہے کیونکہ خواج ب شہادت دیتے ہیں کہ مولوی رحیم بخش کفّر کے پیچھے حضرت مسیح موعود نے خود نماز پڑھی اس دا قعہ سے تو صاف ثابت ہے کہ نماز غیراحمدیوں کے پیچھے نہ پر جنے کااصل باعث کچھ اور ہی ہے کیو نکہ ایک وہ زمانہ تھاجب باوجو د کفرکے فتو کا کے غیراحمہ یوں کے پیچیے نماز حضرت میسج موعو میجی اً پڑھ لیا کرتے تھے اور اس بات کے ثابت ہونے ہے یہ بات بھی حل ہوگئی کہ غیر ممالک میں بھی غیروں کے پیچیے نماز جائز نہیں کیونکہ جو لوگ غیراحمدیوں کے پیچیے غیرممالک میں نماز پر هنا جائز بتانتے ہیں وہ اس کی دجہ میں بتاتے ہیں کہ کافر کہنے والے تو ہندوستان کے لوگ ہیں غیرممالک کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے پیچیے نماز نہ پڑھی جائے لیکن پیہ واقعہ ٹاہت کر ٹاہے کہ نماز ہے ر د کنے کااصل باعث بیہ تھا گو غیراحمدیوں کو ان کے اپنے مسلّمات کے رو سے بھی ملزم کرنے کے لئے یہ بھی پیش کیا جا تا رہا ہو لیکن اصل باعث یجھ اور ہی تھا خواجہ صاحب فرہاتے ہیں کہ اصل باعث معجدوں کے چھو ڑنے کامسکلہ کفرنہ تھا بلکہ اصل باعث خلل امن تھا۔احمدی جماعت تھو ڑی تھی مخالف زیادہ تھے اور لڑائی جھگڑوں میں منانق تک نوبت پہنچ جاتی تھی اس لئے حضرت ب) نے مساجد سے روک دیا یہ جواب بہت معقول ہو آپاگر اس سے مبحدوں سے ممانعت کا فتویٰ نکالا جا یا لیکن حضرت مسیح موعود تو غیراحمدیوں کے پیچیے نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہیں ہمیں ایبانوی توکوئی نظر نہیں آ تاجس میں آپ نے بیہ حکم دیا ہو کہ احمدی غیراحمدیوں کی مساجد میں تبھی نہ تھسیں ہاں مساجد سے باہر جمال فتنہ کاخوف نہ ہوان کے پیچھے نمازیڑ ھالیں تو بچھ حرج نہیں۔ لیکن اس کے خلاف میہ تھم ہمیں ملتاہے کہ غیروں کے پیچھے نمازنہ پر مو حالا نکہ آگر آپ کی بات درست ہے تواصل تھم یوں چاہئے تھا کہ غیراحمہ یوں کی مساجد میں مت تھے ولیکن پیہ تھم ہمیں قطعی ممانعت کے رنگ میں کبھی نہیں ملا گوبیہ حضرت صاحب کاار شاد تھا کہ اگر دو سرے لوگ تہیں نمازنہ پڑھنے دیں توان مساجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن حکم آگر ملاتو یہ کہ غیراحمہ یوں کے پیچھے خواہ ہ وہ کسی رنگ کے ہوں نماز نہ پر حو حالا تکہ اگر فساد باعث تھاتو کیوں حضرت مسے موعود نے بیراجازت نہ دے دی کہ اگر اپنے گھر بر کسی غیر کے پیچھے نماز پڑھنے کامو قعہ مل جائے تو تم کو اجازت ہے کہ اس کے پیچیے نماز بڑھ لیا کرو کیونکہ اپنے گھر رایک غیراحدی دوست کے پیچیے نماز پڑھنے میں کسی تتم کے فساد کاخطرہ نہیں ہو سکتا تھا گر حضرت مسیح موعود ّ نے کوئی اشتثناء بیان نہیں فرمایا- پھرغیر ممالکہ ) لوگوں کو اطلاع نہ ہو کہ یہ نماز پڑھنے والا کون ہے۔ ایسی جگہ بھی غیروں کے پیچھے نماز

پڑھنے سے روک دیا۔ جیساکہ خان عجب خان صاحب کے فتوے سے ظاہر ہے اور پھرخاص کعبہ میں غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیوں روک دیا۔ حالا نکہ بیت اللہ میں تو ہر فرقہ کے لوگ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ان پر کوئی گرفت نہیں۔ باہر شرارت کرنے والے بیشک شرارت کریں۔ مگر خود بیت اللہ میں کوئی کسی کو منع نہیں کر ناکہ جماعت میں کیوں شامل ہو تاہے۔ ہاں الگ نماز پڑھنے پر بیشک فساد کا خطرہ ہوتا۔ لیکن حضرت صاحب نے وہاں بھی غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ جیساکہ فرماتے ہیں:

" ج میں بھی آدمی میہ التزام کر سکتا ہے کہ اپنے جائے قیام پر نماز پڑھ لیوے اور کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ بعض آئمہ دین سالها سال مکہ میں رہے لیکن چو نکہ وہاں کے لوگوں کی حالت تقویٰ سے گری ہوئی تھی۔ اس لئے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہ کیا۔ اور گھرمیں پڑھتے رہے۔ " (نادی احمد یہ جلدا ول صلام)

پس ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ غیراحمدیوں سے نماز میں جدائی افتیار کرنے کے فتوے کا اصلی باعث نہ مسئلہ کفر تھا۔ جیسا کہ خود خواجہ صاحب نے اس خیال کی تردید کی ہے اور نہ فساد جھڑے کا خطرہ تھا۔ جیسا کہ ان کا اپنا بیان ہے گویہ دونوں وجو ہات بھی احمد یوں کے لئے مشکل پیدا کرنے کا باعث ہوں۔ لیکن حرمت کی اصل وجہ کچھ اور ہونی چاہئے۔ اور وہ میں بیان کر تا ہوں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں:

"یادر کھوکہ جیسا کہ خدانے بچھاطلاع دی ہے تیمارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کی
کفر اور کمذب یا متردد کے پیچے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تمہارادی امام ہوجو تم میں ہے ہو۔ اس کی
طرف حدیث بخاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ اِ مامکتم آئینگئم یعنی جب مسیح نازل ہوگا۔ تو
حمیس دو سرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرنا پڑے گا۔ اور تمہاراامام تم میں
سے ہوگا۔ پس تم ایسای کروکیاتم چاہئے ہوکہ خد اکا الزام تمہارے سرپر ہو۔ اور تمہارے عمل صبط
ہو جا کیں اور تمہیں کچھ خبرنہ ہوجو محض مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے
اور ہرایک حال میں جھے حکم ٹھراتا ہے اور ہر یک تنازعہ کافیطہ مجھ سے چاہتا ہے مگرجو محض مجھے
دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پہندی اور خود اختیاری پاؤگ پس جانو کہ وہ مجھ
میں سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کوجو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھا۔ اس لئے آسان
میں سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کوجو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھا۔ اس لئے آسان

اس نتوے ہے ہمیں اصل غرض حرمت نمازی معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہ خداتعالی کا تھم ہے کہ غیراحمدیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ اور یہ وجہ وہ ہے جو نہ ہند سے خاص ہے اور نہ عرب سے نہ انگلتان سے خداتعالی کے حرام کو کوئی طال نہیں کر سکتا۔ اور اس کے منع کئے ہوئے کو کوئی جائز نہیں کر سکتا۔ پس اصل وجہ غیراحمدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام کرنے کی ہی ہے کہ خداتعالی نے جو ایک ہی مالک اور خالق ہے اس تمام جماعت کو جے حضرت مسیح موعود کے وعاوی اور آپ کے الهاموں پر ایمان ہے تھم دیا ہے کہ وہ بھی کمی غیراحمدی کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اور اس اعلان کے بعد حضرت مسیح موعود نے ہرایک اس محض کو جس نے غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے اس اعلان کے بعد حضرت مسیح موعود نے ہرایک اس محض کو جس نے غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی اجازت نہیں دی۔ خواہ وہ کمی بمانہ سے ہی اجازت طلب کی اجازت نہیں دی۔ خواہ وہ کمی بمانہ سے ہی اجازت طلب کی اجازت نہیں دی۔ خواہ وہ کمی بمانہ سے ہی اجازت طلب کی اجازت نہیں دی۔ خواہ وہ کمی بمانہ سے ہی اجازت طلب کی اجازت نہیں دی۔ خواہ وہ کمی بمانہ سے ہی اجازت طلب کی اجازت خواہ وہ کی بمانہ سے ہی اجازت طلب کی اجازت کی اور تا بھور کی بھور کی جو ادارہ کی اجازت طلب کی اجازت خواہ وہ کی بمانہ سے ہی اجازت طلب کی اجازت خواہ وہ کی بمانہ سے ہی اجازت طلب کی اجازت کی احتاز سے خواہ وہ کی بمانہ سے ہی اجازت طلب کی اجازت خواہ وہ کی بمانہ سے ہی اجازت طلب کی اجازت کی سے خواہ وہ کی جو کی جواہ وہ کی بھور کی جو کی جو کی جو کی جو کی بمانہ سے بی اجازت طلب کی اجازت کی سے کی اجازت کی اس کی اجازت کی بھور کی جو کی جو کی کی جو کی جو کی جو کی جو کی برائیں کی کی جو کی کی جو کی جو کی جو کی کی جو کی جو کی جو کی کی جو کی کی جو ک

اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالی کے مامور اور مرسل جن چیزوں کو ناپند کرتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی اس وقت تک کوئی قطعی فتوئی نہیں دیتے۔ جب تک ان کو خدا تعالی کی طرف سے کوئی حکم نہ ہو جائے۔ آنخضرت الطائعی مسلمانوں کو متعہ سے رو کتے تھے۔ پھر بعض حالات کے ماتحت اسے جائز بھی کر دیتے کیو نکہ اس حرمت کا باعث خدا تعالی کا حکم نہ تھا۔ بلکہ آپ کا اپنا اجتماد تھا۔ آپ جب منع فرماتے ہوں گے گرچو نکہ حکم نہ تھا۔ جب آپ جب منع فرماتے ہوں گے گرچو نکہ حکم نہ تھا۔ جب دیکھتے کہ لوگ اس امر کے محتاج ہیں کہ انہیں متعہ کی اجازت دی جائے۔ آپ اجازت دے دیتے۔ دیانی ہوں گے شیعہ آج تک ان اجازتوں پر مصریں۔ لیکن ایک وہ وہ ت آیا کہ آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دو۔ کہ خد اتعالی اور اس کارسول اس کام کو حرام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد متعہ جائز نہ ہوا۔

ای طرح نماز کوابتداء میں حضرت میے موعود نے بعض عقل دلاکل کی بناء پراور بعض نقائص کی بناء پر چیزوایا-اور ترک کرایا اور ان میں فتوئی کفر بھی تفا-اور مساجد کافساد بھی تفا-چنانچہ اول الذکر دلیل خود حضرت میے موعود دیتے رہے ہیں-اور دو سری دلیل حضرت خلیفہ اول بیان فرمایا کرتے تھے- لیکن بید دونوں اصل حرمت کے باعث نہیں ہو سکتے تھے- بلکہ بید وقتی وجو ہات تھیں جن کی وجہ سے غیروں کی مساجد میں جانایا کافر کنے والوں کے پیچھے نماز منع کردی گئی-اس کے بعد خدا تعالی کا تھم آیا-جس پر نماز غیروں کے پیچھے حرام کی گئی-اور اب صرف منع نہ تھی بلکہ حرام تھی-اور حقیقی حرمت صرف فدا تعالی کی طرف سے ہوئی ہے-پس غیروں کو اہام بنانایا ان کی مساجد میں جاناتہ کو ابتداء نمازوں میں غیروں کو اہام بنانایا ان کی مساجد میں جاناتہ کو ابتداء نمازوں میں غیروں کو اہام بنانایا ان کی مساجد میں جاناتہ کئی مساجد کے فسادی کے باعث تھا گر پھر خدا تعالی کے تھم نے میں جاناتہ کئی کرنا ایک حد تک مسلمہ کئی مساجد کے فسادی کے باعث تھا گر پھر خدا تعالی کے تھم نے میں جاناتہ کی کرنا ایک حد تک مسلمہ کئی مساجد کے فسادی کے باعث تھا گر پھر خدا تعالی کی حکم نے میں جاناتہ کئی میں جاناتہ کی کرنا ایک حد تک مسلمہ کئی مساجد کے فسادی کے باعث تھا گر پھر خدا تعالی کو تھی میں جاناتہ کی کرنا ایک حد تک مسلمہ کے فسادی کے باعث تھا گر پھر خدا تعالی کے تھم نے میں جاناتہ کی کرنا تھی جانے کے تھی جانے کی خور کرنا تھا گی کے حدول کو اسام کرنا کے تھی میں جاناتہ کی کرنا تھی جو کرنے کی میں جاناتہ کی کی خور کی گور خدا تعالی کی حدول کیا کا تھی کی جو کرنے کی جو کرنا تھی کرنی کی جانے کی کو کرنا تھا گیا کہ کی حدول کی میں کرنا کی کی کرنا تھی کی کی خور کرنا تھی کی کرنا تھی کی کرنا کے حدول کے کھی کرنے کے کہ کرنا تھی کرنے کے کہ کرنے کی کرنا کی کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کے کرنا کی کرنا کی کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کی

مارے استدلال سے اس فتوی کو باہر نکال دیا۔ اور خدا تعالی نے اپنے ناطق فیصلہ سے ظاہر فرماویا کہ وہ احمد یوں کا کس راہ پر قدم زن ہو ناپند فرما تاہے۔ پس اصل دجہ بی ہے جوہر جگہ کیساں قائم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے فیصلہ میں کسی قوم یا ملک کو مشٹی نہیں فرمایا۔ پس کون ہے جو اس فتوے کے علم کے باوجو داس کے خلاف عمل کرے۔ حضرت مسیح موعود نے اپنے فتووں میں اس تھم کی تشریح فرما دی ہے۔ اور فیر ممالک کے جانے والوں کو بھی فیروں کے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ بلکہ جو مخص فیراحمہ یوں کے چیچے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ بلکہ جو مخص فیراحمہ یوں کے چیچے نماز پڑھنے کہ کوئی احمدی اس کے پیچھے نماز نہ رہھے۔ چنانچہ ایک محفص کے سوال پر آپ نے یہ جو اب عطافر مایا ہے۔

"جواحمدیان کے پیچھے نماز پڑھتاہے۔ جب تک توبہ نہ کرے اِس کے پیچھے نماز نہ پڑھو"۔ ( نمّادی احمد محمد الآل سفہ ۲۲)

باتی رہایہ کہ خلیفہ ابنی دفات تک غلطی پر قائم نہیں رہتا۔ یہ ای<u>ک من گھڑ</u>ت اصل ہے۔ یہ انبیاء کی نبست حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے نہ خلفاء کی نبست۔ پس آپ کا یہ نتیجہ نکالناکہ چو نکہ حضرت خلیفہ اول اس عقیدہ پر اور مسئلہ کفریر آپ کے خیال کے مطابق آ خر دم تک قائم رہے تو اس سے آپ کی تائید ہوئی فلط ہے۔ نماز کے متعلق تو حضرت خلیفہ اول کو حضرت مسیح موعود کافتویٰ معلوم نہ تھا۔ایک فتویٰ آپ کی سخت بیاری میں آپ کود کھایا گیا گروہ مکمل نہ تھا۔اس لئے اس کے متعلق حضرت (صاحب) فیصله نهیس کرسکے - اور نه وه وقت ایباتهای که آپ فیصله کرسکتے - باقی رہا کفر کامسکلہ ۔اس کے متعلق میرے پاس حضرت (صاحب) کی تحریر موجو دہے ۔ آپ کے مختلف حوالہ جات جن سے آپ کا نہ ہب طاہر ہو تاہے وہ شائع ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے پاس سے نہیں بلکہ مسیح موعود کا اعتقاد ایک رسالہ میں لکھ کرشائع کیا تھا۔ اس پر آپ نے تقیدیق کی۔ وہ مضمون اب تک آپ کااصلاح کردہ موجود ہے۔ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے کون کمہ سکتاہے۔کہ آپ کاند ہب فتوائے کفرمیں میرے خلاف تھا۔ آپ زیادہ سے زیادہ مید کمہ سکتے ہیں کہ آپ کے مضامین پر بھی حضرت (صاحب) کے دستخط ہیں۔ گراس اختلاف کی صورت میں ہم ان فتووں کو دیکھیں گے۔ جو آپ نے خود بخود دیئے ہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کمہ سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کی نسبت ہم کوئی فیملہ نہیں کر سکتے کہ کیا تھی؟ لیکن آپ کا کوئی حق نہیں کہ خلاف واقعہ اے اپی تائید میں پیش کریں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے ایک دوست نے مشہور کیاہے کہ حضرت نے فرمایا کہ كفر كامستله ميان صاحب نهيس سمجه- ليكن به بالكل جھوث ہے- وہ اپني بيان پر قتم كھاجائے تومين

دیموں گاکہ اللہ تعالیٰ اس سے کیاسلوک کر تاہے۔ ورنہ جھوٹ سے کیافا کدہ۔ آپ نے اس طرح فرمایا تھا کہ لوگ کتے ہیں کہ تم بھی غیراحمدیوں کو کافر کتے ہو بھی مسلمان۔ یہ ایک ایساباریک مسئلہ ہے کہ اسے کوئی نہیں سمجھتا۔ دلی کہ میاں صاحب بھی نہیں سمجھے۔

اس فقرہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے زدیک میں کفر کا مسئلہ نہیں سمجھا۔ بلکہ یہ فابت ہو تاہے کہ آپ کے خیال میں میں اس بات کو نہیں سمجھا کہ کیوں آپ کبھی کا فرکتے ہیں بھی مسلمان - اس میں کیا بھید ہے؟ اور حتی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے خیال میں میں بی وہ مخص تھا جے اس مسئلہ کو سمجھنا چاہئے تھا۔ پس اس سے میرے مخالف کیافا کہ ہا ٹھا سکتے میں ۔ اس وقت جب آپ نے یہ کلمات فرمائے اور لوگ بھی موجود تھے - اور میں نے ان کی طفی شمادت دلے ہے جو میرے پاس موجود ہے - لیکن چو نکہ اس وقت حضرت کی حالت نازک تھی۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس بحث کو چھیڑا جائے - اب ذیل میں وہ شمادت درج کی جاتی ہے:

" میں اور چند اور احباب اور حضرت میاں صاحب حضرت خلیفۃ المسیح کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہ حضرت نے اپنے سلسلہ کلام میں فرمایا کہ " کفرو اسلام کامستلہ جو بڑا مشکل سمجھاجا تاہے گو لوگ مجھے کتے ہیں کہ یہ بھی مسلم کمتاہے اور بھی کافرلیکن خدانے مجھے اس میں وہ سمجھایا ہے جو کسی کو نہیں سمجھ آیا۔ حتی کہ میاں کو بھی سمجھ نہیں آیا اور میں خدا کو حاضرنا ظرجان کریہ شہادت دیتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح نے بھی فرمایا تھا"۔ (محد سرور)

" "مندرجہ بالابیان جمال تک مجھے یاد ہے بالکل درست ہے۔ سوائے اس کے کہ مجھے کہتے ہیں کی بجائے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھی کافر کہتا ہے اور بھی مسلمان"۔ (ثیر مل)

" مجھے جمال تک یا د ہے حضرت خلیفۃ المسیح نے ترجمہ قرآن شریف سننے کے وقت جو مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہیں فرمایا تھا کہ مجھ پر بھی یہ اعتراض کیا جا تا ہے کہ بھی میں (غیراحمدیوں کو) کافر کہتا ہوں اور بھی مسلمان- یہ وقیق مسئلہ ہے کسی نے نہیں سمجھا- حتی کہ میاں نے بھی نہیں سمجھا-یہ مسئلہ بھی احمدیوں میں صاف ہونے کے قابل ہے " (راتم محمدعلی خان)

"حضرت خلیفة المسیح کی محت دریانت کرنے کے لئے یہ خاکسار حضور کے مکان پر حاضر ہوا دیکھا تو مولوی محمد علی صاحب ترجمۃ القرآن کے نوٹس سنار ہے تھے اور حضرت کے سرمانے جناب حضرت صاجزادہ صاحب بیٹھے تھے کہ حضرت اقدس نے فرمایا کہ میرے متعلق جو اعتراض کیا جا تا ہے کہ بھی غیراحمدیوں کو کا فر کہتاہے بھی مسلمان - یہ ایک باریک مسلہ ہے جو ہمارے میاں نے بھی نہیں سمجھا'' (راقم مرمحہ خان مالیر کو طوی ثم قادیانی)

باتی رہا رہ کہ میرا کوئی مضمون امر تسرمیں چھیا۔ لیکن اس کی اشاعت حضرت خلیفہ اول نے روک دی- یہ ایک صریح جموث ہے جو آپ تک پہنچایا گیا۔ میں نے سوائے اس مضمون کے جو تشمیذ میں شائع ہوُ ااور کوئی مضمون اس موضوع پر نہیں لکھا۔ ہاں!تشمیذ ہے لے کر کسی نے الگ ٹر یکٹ میں اسے شائع کرنا چاہاتھا۔ اسے حضرت خلیفہ اول نے روک دیا تھا۔ اور بیہ فعل اس محض کا تھابھی نامناسب۔ کیونکہ یہ مضمون خاص جماعت کے لئے تھا۔ اور ایک رسالہ اور ایک اخبار میں شائع ہو کراس کی جماعت میں کانی اشاعت ہو چکی تھی۔اب اسکو الگ شائع کرناخواہ مخواہ لوگوں کو جوش دلانا تھا۔ اور امراف بھی۔ جب میں نے ساکہ ایک فخص نے ایباکیا ہے تو میں نے بھی اسے پند نہیں کیا۔ پس وہ وہی مضمون تھا جے تشحیذ میں حضرت کی اجازت سے شائع کیا گیا۔ بلکہ وہی مضمون تھاجس کی نسبت جب مشہور کیا گیا کہ اس پر حضرت ناراض ہیں تو میں نے دو ہارہ پیش کیا کہ اگر آپ شرح صدر ہے اجازت دیں تب شائع کروں۔ تواس پر حضور نے فرمایا کہ میں منافق نہیں کہ منانقت سے اجازت دوں۔ کیا آپ کومیری بات پر اعتبار نہیں آیا۔اس جواب کے بعد میں نے اسے شائع ہونے کے لئے دیا۔اوروہ مضمون حضرت کی کتابوں سے لیا کیا ہے۔میری تصنیف نہیں۔ اب ایک مسلد خلافت باتی رہ گیاہے جس پر خواجہ صاحب نے برا زور دیا ہے۔ اور ور حقیقت یمی ایک بڑی بنائے مخاصمت ہے -ورنہ ہم سے ان کو کچھ زیادہ پر خاش نہیں - خلافت کے متعلق جو کچھ لکھاہے وہ وہی باتیں ہیں جن کامغصل جواب خلافت احمدیہ میں حضرت خلیفہ اول کے عکم کے ماتحت المجمن انصار الله نے دیا تھا۔ اب ایک طرف تو وہ مضمون ہے۔ جس کاخود خلیفہ اول " نے حکم دیا اسے دیکھااصلاح فرمائی اجازت دی۔ کیااس کے مقابلہ میں آپ بھی کوئی ایبامضمون خلافت کے خلاف پیش کرسکتے ہیں جسے حضرت خلیفہ اول نے پیندیدگی کی نظرہے دیکھا ہو پیند فرہایا ہو۔اور شائع کرنے کی اجازت دی ہو۔ آگہ اس سے آپ کے اس دعوے کی تصدیق ہو سکے کہ جفزت خلیفہ اول ممنعی خلافت کے قائل نہ تھے۔

میری اس سے یہ غرض نہیں کہ حضرت خلیفہ اول کی پیندیدگی سے خلافت کا مسلہ حل ہو جائے گا۔ کیونکہ میں اس بات کو تسلیم کر تاہوں کہ آپ کی پندیدگی یا عدم پندیدگی سے فیصلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ اصل فیصلہ وی ہونا چاہئے جو اسلام اور مسیح موعود کے تھم کے ماتحت ہو۔ لیکن

میں یہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مضمون سے ایسامعلوم ہو آہے کہ حضرت خلیفة المسیح بھی آپ کے اس خیال کے مُوتِدِ تھے۔اور آپ صرف ایک بزرگ ہونے کے لحاظ سے بیعت لیتے تھے نہ کہ خلیفہ کی حیثیت ہے۔ لیکن میہ بات صریح فلط ہے۔ حضرت کی پہلی تقریر جو خلافت سے پہلے آپ نے کی موجو دہے۔اور آپ لوگوں نے اس پر جو اعلان کیاوہ بھی موجو دہے۔ان کو دیکھ کر کوئی انسان فیصلہ نہ کرے گاکہ حضرت خلیفۃ المسیح مسئلہ خلافت کے قائل نہ تھے۔ بلکہ بیر بھی فیصلہ نہ کرے گاکہ خود خواجہ صاحب بھی قائل نہ تھے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسی کو جب بیعت کے لئے کما گیا۔ تو آپ نے ا یک تقریر فرمائی۔ جس کے بعض فقرات ذیل میں درج ہیں۔ "موجودہ وفت میں سوچ لو کہ کیسا وقت ہے جو ہم پر آیا ہے۔اس وقت مردول بچوں عور توں کے لئے ضروری ہے کہ وحدت کے نیچے ہوں۔اس وحدت کے لئے ان بزرگوں میں سے کسی کی بیعت کرلو (جن کے آپ نے پہلے نام لئے تھے) میں تمهارے ساتھ ہوں"۔ پھر آھے فرماتے ہیں "میں چاہتا ہوں کہ دفن ہونے (حضرت مسیح موعود کے دفن ہونے) سے پہلے تمہار اکلمہ ایک ہوجائے "اب ان دونوں نقرات سے کیا ظاہر ہو تا ہے۔ کیاریک آپ ظافت کی بیت کے لئے کھرے ہوئے تھیا اپنے زہروا تقاء کی وجہ سے آپ نے دو سمرے پیروں کی طرح بیعت لی تھی۔ یہ نقرات دلالت کرتے ہیں کیہ حضرت مسیح موعود کے دفن ہونے سے پہلے آپ چاہتے تھے کہ کل جماعت ایک خلیفہ کے ماتحت ہو۔اور اس میں وحدت بیدا ہو جائے۔ نہ کہ علم و تقویٰ کی وجہ سے بیعت لینے کے لئے آگے برھے تھے۔ پھر آپ نے جو اعلان حضرت خلیفہ اول کی بیت پر شائع کیا۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ مطابق الوصیت آپ کی بیعت کی گئی ہے اور سب جماعت آپ کی خدمت میں بیعت کے خطوط لکھ دے ۔اب فرمایئے کہ کیا آپ کار اعلان میں ظاہر کر آہے کہ آپ نے صرف بزرگ سمجھ کربیعت کی تھی۔الوصیت کے کون سے نقرات میں یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی جماعت میں ہو تو میری ساری جماعت اس کی بیت کرے۔اور اس کا فرمان سب جماعت کے لئے آئندہ ایبای ہو جیساکہ حضرت میچ موعود و مهدىمعهو دعليه العلواة والسلام كاقعا- "

بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کی وفات سے جماعت میں ایسے شدید تفرقہ کا خطرہ تھا کہ اس وقت سوائے ایک خلیفہ کے ذریعہ جماعت کو رکھنے کے آپ کو اور کوئی تدہیر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اور خلافت کی مخالفت کے خیال بعد کے ہیں۔ یا اس وقت شدت غم میں دب گئے تھے۔ کیونکہ حضرت خلیفہ اول نے اس وقت فرمادیا تھا کہ بیعت کے بعد میری ایسی فرمانبرداری کرنی ہوگی جس میں کسی انکار کی مخبائش نہ ہو۔ پس اگر اس وقت آپ کے خیالات اس کے خلاف ہوتے تو آپ کیوں بیعت سے انکار نہ کردیجے۔

خواجه صاحب اور امور میں میں خیال کر سکتا ہوں کہ آپ کو غلطی گلی ہوگی۔ لیکن اس امر میں میں ایک منٹ کے لئے بھی خیال نہیں کر سکتا کہ آپ غلطی ہے یہ اثر قار کین ٹریکٹ کے دل پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ اول کی وفات تک ان کے سامنے اظہار کرتے رہے کہ آپ خلافت کے قائل نہیں ہیں اور مید کہ چھوٹی معجد کی چھت پر آپ سے جو بیعت لی گئی وہ خوشنودی کی بیعت تھی میرے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کاکام بیعت لیا ہے اصل عاکم انجمن ہے وہ تو بہ کرلے خدانے مجھے خبردی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی کتھے چھو ژکر مرتد ہو جائے گاتو میں اس کے برلے بچھے ایک جماعت دوں گااور آپ جانتے ہیں کہ وہ مخص جس نے بیر الفاظ لکھے تھے کون تھا۔ ہاں بیر الفاظ بھی میرے کانوں میں اب تک گونج رہے ہیں کہ دیکھو میں اس انجمن کی بنائی ہوئی معجد پر بھی نہیں کھڑا ہُوا۔ بلکہ اپنے میرز اکی بنائی ہوئی معجد پر کھڑا ہوں اور بیہ وه الفاظ تتے جن کو من کرلوگوں کی چینیں نکل گئی تھیں وہ لوگ اب تک زندہ ہیں۔ جن کو سمجھا کر آپ لاہور سے لائے تھے۔اور جن کو الگ الگ حضرت خلیفہ اول نے سخت ڈانٹ پلائی تھی.... خود مجھ سے دیر دیر تک آپ کی اس بغاوت کے متعلق حضرت ذکر فرمایا کرتے تھے اور سخت الفاظ میں اپنے رنج کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ میں نہیں میں آپ کے دوستوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط پیش کر سکتا ہوں جن سے طاہر ہو تا ہے کہ حضرت خلیفہ اول اس معاملہ میں آپ پر سخت ناراض تھے۔وفات سے مجمد دن پہلے جلسہ کی خوشی میں جو اعلان کیا۔اس میں بھی اس واقعہ کاذکران الفاظ میں موجود ہے۔ " جب ایک دفعہ خلافت کے خلاف شور ہُوا تھاتو مجھے اللہ تعالیٰ نے رؤیا میں د کھایا تھا"اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رؤیام جد کی چھت برای جلسہ میں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیعت ارشاد لی سائی تھی اور وہ کون تھے جنہوں نے خلافت کے خلاف شور مجایا تھا۔ خلافت کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح کی بہت ہی تحریریں موجود ہیں اور وہ شائع ہو چکی ہیں۔ جب آپ ملتان ایک مقدمہ میں گوای دینے کے لئے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے ان الفاظ میں اپنی شهادت كو شروع كياتها:

> "میں حضرت مرزاصاحب کاخلیفہ اول ہوں۔ جماعت احمد یہ کالیڈر ہوں " پھر آپ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں:

" بین فلفة المسیح ہوں اور خدانے جھے بنایا ہے ..... خداتعالی نے جھے یہ رواپہنادی ہے ..... تم میں نہیں ایک وہ فلفتہ ہوتا ہے جو کیکشتہ فلفتہ گرنة پہنادیا ..... معزول کرنااب تہمارے افتیار میں نہیں ایک وہ فلیفہ ہوتا ہے جو کیکشتہ فلفتہ کم فی الار میں ہوں۔ جمو ٹاہے وہ محفی جو کہنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں تم سے کسی کابھی شکر گذار نہیں ہوں۔ جمو ٹاہے وہ محفی جو کہنا ہے کہ ہم نے فلیفہ بنایا جھے یہ لفظ بھی دکھ دیتا ہے جو کسی نے کماکہ پارلیمنٹوں کا زمانہ ہے ..... میں کہنا ہوں وہ بھی قوبہ کرلے جو اس سلسلہ کو پارلیمنٹ اور دستوری سمجھتا ہے ..... جھے وہ لفظ خوب یاد ہیں کہ ایران میں پارلیمنٹ ہوگئ اور دستوری کا زمانہ ہے انہوں نے اس ضم کے الفاظ بول کر یاد ہیں کہ ایران میں پارلیمنٹ ہوگئ اور دستوری کا زمانہ ہے انہوں نے اس ضم کے الفاظ بول کر جھوٹ بولا ہے ادبی کی ..... میں پھر کہنا ہوں وہ اب بھی تو بہ کرلیں ..... اور حضرت مسیح موعود اور ممدی ہمی آ بھی جس کا خدانے اپنے فضل سے جھوٹ وفلیفہ بنایا "۔

خواجہ صاحب بتا کیں کہ اگر آپ یا آپ کے دوست نہ تھے توادر کون لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ہی بنایا ہٹوا خلیفہ ہے ہم اسے معزول کر دیں گے اور وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ زمانہ ہی پارلیمشوں کا ہے ایک حاکم کانہیں دیکھوار ان میں بھی دستوریت ہوگئی ہے اس لئے انجمن ہی اصل حاکم ہونی چاہئے۔

ای طرح حضرت مسے موعود کی و فات پر جو پسلا جلسہ ہثوا۔اس میں جو تقریر آپ نے فرمائی اس کے بعض فقرات بیہ ہیں۔

" خرض بیہ سوال پہلے آدم پر پڑتا ہے۔ پھر جناب محد رسول اللہ اللطائی پر۔ پھر ابو بھڑ پر۔ پھر علی ا پر۔ پھر مہدی پر۔ جب سارے علوم رسالتماب سنا گئے تو مہدی کی کیا ضرورت ہے؟ حقیق بات یمی ہے کہ ضرورت ہے اجتماع کی۔ اور شیرازہ اجتماع قائم رہ سکتا ہے ایک امام کے ذریعہ۔ اور پھر یہ اجتماع کسی ایک خاص وقت میں کانی نہیں۔ مثلاً میج کو امام کے پیچھے اکتھے ہوئے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب ظہر کو کیا ضرورت ہے؟ عصر کو کیا؟ پھر شام کو کیا؟ پھر عشاء کو کیا؟ پھر جمعہ کو اکتھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عید کے دن کیا ضرورت ہے؟ پھر جم میں کیا ضرورت ہے؟ اس طرح ایک و قت کی روٹی کھالی تو پھر دو سرے وقت کیا ضرورت ہے؟ جب ان باتوں میں تکرار ضروری ہے تو اس اجتماع میں بھی تکرار ضروری ہے یہ میں اس لئے بیان کر تاہوں تاتم سمجھو کہ ہمارے امام چلے گئے تو پھر بھی ہم میں اسی وحدت 'انقاق' 'اجتماع اور پر جوش روح کی ضرورت ہے۔"

اس تقریر میں آپ نے جو اعتراض خلافت پر کئے ہیں ان کے جو اب خود حضرت خلیفہ اول کی زبانی موجود ہیں لیکن میں نے یہ حوالہ جات اس لئے نقل نہیں کئے کہ میں بیہ آپ پر ججت قائم کروں کہ حضرت خلیفہ اول نے یوں فرمایا ہے اس لئے آپ بھی مان لیس بلکہ اس لئے نقل کئے ہیں یّا آپ کو معلوم ہو جائے کہ حضرت خلیفہ اول کا نہ ہب شائع ہو چکا ہے۔اور آخری حوالہ تو خود صدر الجمن احدید کی ربورٹ سے نقل کیا گیاہے ہیں آپ کی بد کوشش کہ لوگوں پر بد ثابت کویں کہ حضرت خلیفہ اول کسی ممخص حکومت کے قائل نہ تنصے کامیاب نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے آپ کی دیانت پر خطرناک اعتراض آباہے۔ پس آپ میہ بیٹک اعلان کریں کہ خلانت کے متعلق حضرت خلیفہ اول کی رائے ججت نہیں لیکن بیہ خیال لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش نہ کریں کہ حضرت خلیفہ اول آپ کے اس خیال ہر آپ سے خوش تھے یا بدکہ آپ سے ناراض نہ تھے یا بدکہ خود آپ سے متفق تھے کیونکہ ان خیالات میں سے کسی ایک کا ظاہر کرناگویا اس بات کالقینی ثبوت دیتا ہے کہ خلافت کے مقابلہ میں حق کی بھی پرواہ نہیں رہی ضرور ہے کہ اس مضمون کو پڑھ کرخود آپ کے وہ دوست جن کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں آپ پر دل ہی دل میں بنتے ہوں کے یا اگر ان کے دل میں ذرابھی خوف خدا ہو گاتوروتے ہوں گے کہ خواجہ صاحب کو خلاف بیانی کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔اگر وہ بیعت جو نمایت سخت ڈانٹ کے بعد آپ سے لی گئی اور اگر وہ بیعت جو تھیم فضل دین کے مکان کے جھڑے پر آپ کے بعض دوستوں سے لی گئی ایک انعام تھا۔ تو دنیا میں نارا اَسْتَى اور خَفِّى كوكى شخة كانام نهيں - مولوى غلام حسن صاحب پشاورى بھى ان تمام واقعات سے

آگاہ ہیں اور آپ کی جماعت کے فلیفہ ہیں کیا آپ اپ بیان کی تصدیق انہی سے حلتی بیان کے مائھ کردا سے ہیں۔ غالبان کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ حضرت فلیفۃ المسے کو یہ خبر پنجی تھی کہ ان کے خیالات بھی ای فتم کے ہیں تو وہ کیے ناراض ہوئے تھے بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں کیا آپ خود تریاق القلوب کے مطابق ضم کھاکران دونوں امور پر شمادت دے سکتے ہیں کہ خلیفہ اول فلافت کے متعلق آپ کے خیال سے متنق تھے یا یہ کہ ناراض نہ تھے اور یہ کہ چھوٹی مبود کی بیعت ایک انعام کے طور پر اور خوشی کی سند کے طور پر تھی یا اس لئے کہ آپ کی خالفت کی بناء پر آپ کو جماعت سے الگ خیال کرکے آپ سے دوبارہ بیعت لی تھی جھے اس پر بھی تبجب آ آہے کہ آپ کے اس بیعت کے متعلق کھی اس پر بھی تبجب آ آہے کہ آپ کے اس بیعت کے متعلق مین کے اس بیعت کے متعلق کی تا ہے کہ وہ بھے سے اور نواب صاحب سے بھی لی گئی۔ اس کے متعلق مین یہ تو نہیں کہ سکتا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہاں آپ کو یاد نہیں رہا۔ ہیں نے ایک خواب دیکھی تھی اور حضرت کو سائی تھی اس کی بناء پر آپ نے بین تقریر میں جھے اپنی بائیں طرف سے اٹھاکردا کیں طرف بھی اور خطرت کو سائی تھی اس کی بناء پر آپ نے بین تقریر میں جھے اپنی بائیں طرف سے اٹھاکردا کیں طرف بھی اور پھرا پی آئید ہیں تقریر کرنے کاار شاد فرمایا۔ ور نہ جھ سے کوئی بیعت نہیں لی گئی اور طرف بھی یا اور پھرا پی آئید ہیں تقریر کرنے کاار شاد فرمایا۔ ور نہ جھ سے کوئی بیعت نہیں لی گئی اور خواب صاحب سے۔

باقی رہاد صیت کامعاملہ اس پر ظلافت احدید میں مغصل بحث موجود ہے آپ پہلے اس کا ہوا ب
دے دیں۔ پھراس پر بھی بچھ لکھ دیا جائے گا گر ضروری ہے کہ جو بچھ پہلے لکھا جاچکا ہے اس کا ہوا ب
پہلے ہو جائے اگر آپ کے پاس بیر رسالہ نہ ہو تو آپ جھے اطلاع دیں میں آپ کی خدمت میں بھجوا
دوں گا۔ اس میں تحریر کا معاملہ بھی آچکا ہے گر میں سوال کر تا ہوں دنیا میں لا کھوں نبی اور ہا مور
گذر سے ہیں کیاان میں سے ایک بھی ایسا ہوا ہے کہ اس کی دفات کے بعد اس کی ساری امت گراہ
ہو جائے اور ضلالت پر اجماع ہو یہ نا ممکن ہے۔ پس وہی معنی درست ہیں جو خد اتعالی کے عمل نے
ہو جائے اور ضلالت پر اجماع ہو یہ نا ممکن ہے۔ پس وہی معنی درست ہیں جو خد اتعالی کے عمل نے
کے۔ کیو کر ہو سکتی تھا گھ اللہ تعالی کے قول کے خلاف اس کا نعل ہو۔ خلافت پر ایک خاص رنگ میں
بحث میرے لیکچر میں بھی ہے جو سالانہ جلسہ پر ہو ااور اب چھپ رہا ہے وہ چھپ جائے گا تو وہ بھی
آپ کو بجبوادیا جائے گا اس کو بھی دیکھ لیں۔

میں اس جگہ یہ بھی ہتادینا ضروری سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب اپنے مضمون میں بار بار لکھتے ہیں کہ ہم الوصیت پیش کرتے ہیں اور ہمارے مقابلہ میں پچھلا طریق عمل پیش کیا جاتا ہا ہا ہا ہا ہا کہ کون حق پر ہے لیکن میں آپ کو ہتانا چاہتا ہوں کہ طریق عمل تو اور دلیوں میں سے ایک دلیل ہے ورنہ ہم الوصیت کو چھوڑتے نہیں۔ آپ سے بڑھ کر ہم پیش کرتے ہیں ہمارا لیقین ہے کہ

الوصیت میں نمایت وضاحت سے خلافت کا ذکر ہے۔ چنانچہ قدرت ٹانیہ کے نام سے آپ نے خلافت کا مسئلہ الی وضاحت سے کھولا ہے کہ کسی صدافت پیند انسان کو اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی اور ابو بکڑئی مثال دے کراس مسئلہ کاپوری طرح فیصلہ کردیا ہے۔ پس آپ کایہ لکھنا کہ لاہوری الوصیت پیش کرتے ہیں اور قادیانی نہیں کرتے ایک خلاف واقعہ بات ہے۔ آپ خلافت احمد یہ کو پڑھیں اس میں الوصیت سے خلافت کو بالوضاحت ٹابت کیا گیا ہے اور الوصیت کیا حضرت صاحب کی اور مختلف کتب سے بھی ہم ٹابت کرسکتے ہیں کہ آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ قائم ہو نا تھا۔ چنانچہ پیغام صلح ' ہمامۃ البشری ' اور ایک لاہور کی تقریر سے جو ۱۹۰۸ء میں آپ نے فرمائی ٹابت ہو تا ہے کہ آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ قائم فابت کرسکتے ہیں کہ آپ کے اور ایک کا مور کی قریر سے جو ۱۹۰۸ء میں آپ نے فرمائی نابت ہو تا ہے کہ آپ کے بعد خلفاء ہوں گے وہ کل جماعت کے مطاع ہوں گے اور رہے کہ خلفاء کو نہیں مقرد کر آبلکہ خدایر چھو ڈ دیتا ہے اور اللہ تعالی خود خلیفہ مقرد کر آبا ہی خدایر چھو ڈ دیتا ہے اور اللہ تعالی خود خلیفہ مقرد کر آبا ہے۔

میں اس مضمون کے ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور واقعہ بھی یاو ولا دیتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گاکہ ایک وقت آپ بھی کسی دو سرے خلیفہ کے منتظرتھے جب حضرت خلیفة المسيح گھوڑے ہے گر کر سخت بیار تھے تو اس وقت مرزا بیقوب بیک صاحب مجھے گھرہے بلا کر مواوی مجہ علی صاحب کی کو بھی تک لے گئے تھے وہاں آپ بھی تھے مولوی صاحب بھی تھے اور دو سرے آپ کے دوستوں میں سے بھی دو آدمی تھے آپ نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ حضرت کی عالت خطرناک ہے مجھے خلیفہ ہونے کی خواہش نہیں اور نہ مولوی صاحب کو ہے ہم سب آپ کوہی ظیفہ بنائیں مے لیکن آپ یہ بات پر نظرر تھیں کہ ہمارے لاہو رہے آنے تک خلیفہ کاانتخاب نہ ہو آپ نے اپنے آنے تک انتظار کرنے پرجو زور دیا اس میں آپ کی نبیت کیا تھی اس سے مجھے بحث نہیں تمریں نے ایک اٹر کی بناء پر کہ ایک خلیفہ کی موجو دگی میں دو سرے کے امتخاب پر بحث کرناناجائز ہے گفتگو کرنے سے انکار کردیا اور بات ختم ہوگئی۔اس دانعہ سے آپ کو یاد آگیا ہو گاکہ آب بھی کسی وقت خلافت کے قائل تھے یا کسی مصلحت کی وجہ سے آپ نے ایسا ظا ہر کرتا پہند فرمایا تھا آپ یہ نہیں کمہ سکتے کہ اس سے مراد بیعت لینے والا خلیفہ تھا کیو نکہ اس کے لئے جالیس آ دمیوں کی شرط ہے اور آپ کے آنے نہ آنے کا اس پر کوئی اثر نہ ہو سکتا تھااور نہ ایساخلیفہ بنانے کے لئے آپ کو آیہ ضرورت تھی کہ آپ کہتے کہ نہ میں خلیفہ بنتا جاہتا ہوں اور نہ مولوی محمہ علی صاحب-كونكه ايسے خليفه كئي ہوسكتے ہيں - (آپان كانام خليفه ركھتے ہيں - ميں ان كوخليفه نهيں كهتا) -خواجہ صاحب ایک جگہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو بیعت لے وہ خلیفۃ المسیح کملاسکتاہے بلکہ جو مخض

پہلے کا کوئی کام کرے وہ اس کا خلیفہ ہے تو کیاوہ بتا سکتے ہیں کہ کیاجس قدر صحابہ اشاعت اسلام میں گئے ہوئے تھے ادر صحابہ سب بی اس کام میں مشغول تھے خلیفۃ الرسول کہلاتے تھے آگر صرف ایک فخص بی کہلا یا تھا تو کیا اس سے خابت نہیں کہ خلیفہ ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کی آپ لوگ جنگ کرتے ہیں پھر آگر خلیفہ ای کو کتے ہیں جو کسی کا کام کرے تو کیوں خلیفہ اول کی موجو دگی میں آپ خلیفۃ المسیح نہیں کہلاتے تھے کیونکہ آپ بقول اپنے مسیح موعود کا اصل کام اشاعت اسلام کر رہے تھے اس وقت کیوں آپ کو خلیفۃ المسیح کہلانے کی جرأت نہیں ہوئی۔ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آگر آپ کو یہ دکھانا مد نظر نہیں کہ جارے امیرے ماتحت چند خلیفۃ المسیح ہیں تو کیوں خود مولوی مجم علی صاحب کو خلیفۃ المسیح نہیں تکھاجا آبادہ تو آپ کے نزدیک مسیح موعود کے زیادہ قائم خود مولوی مجم علی صاحب کو خلیفۃ المسیح نہیں تکھاجا آبادہ تو آپ کے نزدیک مسیح موعود کے زیادہ قائم ہیں۔

باتی رہاسوال مقدمہ کاکہ مقدمہ ہوگاہ رعدالتوں تک جانا پڑے گایہ ایی دھمکیاں ہیں جو بھشہ راست باذوں کو ہتی رہی ہیں آنحضرت اللہ ہائے گئے کے قل کے لئے کسریٰ نے اپنے آدی بھیے۔ حضرت مسے موعود کو عدالتوں میں کھسیٹا گیاائی طرح آگر کوئی جھے بھی عدالت میں بلوائے یا جمن پر مقدمہ کرے تو کیا حرج ہے۔ اس بھہ اند رعاشق بالائے فہمائے دگر۔ جب میں نے فدا کے لئے اور مرف فدا کے لئے اور مرف فدا کے لئے اور میں نے کیالیان تھا فدا تعالیٰ نے یہ کام میرے سپرد کردیا ہے تو اب جھے اس سے کیا فوف ہے کہ انجام کیا ہوگا میں جانا ہوں کہ انجام بسرطال بسترہوگا کو تکہ یہ فدا تعالیٰ کے بھے مقدموں سے کیا تکہ کہ یہ فدا تعالیٰ کا جھے سے وعدہ ہے اور وہ سیچ وعدوں والا ہے۔ پس آپ جھے مقدموں سے کیا دریا کے تو دریا رمیں داخل ہے کیا ہی بات بعیہ ہے کہ پیشتراس کے کہ دنیا کی حکومتیں ہارے جھڑے کی افیصلہ کردے۔ اور گو متیں ہارے جھڑے کی فیصلہ کردے۔ اور گو متیں ہارے جھڑے کی بیٹ کے بعد کسی انحت عدالت کاکیا حق ہے کہ کچھ کر سکے۔ پس آگر فدا تعالیٰ گور نمنٹ کے دخل دیا کی حکومتوں نے کیاد خل میں منا کہ فیصلہ کردے۔ اور دریا ہے۔ مقدمات سے ان کو ڈرائی جس سے سب فساد دو در ہوکر امن ہوجائے تو دنیا کی حکومتوں نے کیاد خل دینا ہوں کو متوں نے کیا دنیا کی حکومتوں کا اثر جسمیں اس مقام سے نہیں ہٹا گئی جس پر فدا تعالیٰ نے جمیں کھڑا کیا ہے کہ تکہ دنیاوی حکومتوں کا اثر جسمیر ہو میں متاس ہیں۔ مقدمات سے نہیں ہٹا گئی جس پر فدا تعالیٰ نے جمیں کھڑا کیا ہے کو تکہ دنیاوی حکومتوں کا اثر جسمیں ہو متاسے نہیں ہٹا گئی جس پر فدا تعالیٰ نے جمیں ہیں۔

اس ٹریکٹ میں پچھے متغرق باتیں بھی ہیں گوان کاجواب ایسا ضروری نہیں گر پچھے جواب دے

یتا ہوں۔ خواجہ صاحب اس ٹریکٹ میں اس امرہے بھی ڈراتے ہیں کہ جعزت خلیفہ اول کے کوئی

خطوط ان کے پاس ایسے بھی ہیں جن کے اظہار سے ہمیں سخت دقت پیش آئے گی۔ان خطوں کر اطلاع مختلف ذرائع سے مجھے پینچی ہے اور ہرایک مخص نے نہی بیان کیا ہے کہ خواجہ صاحبہ **فرماتے تھے کہ میں بیہ خط صرف آپ کو ہی د کھا تاہوں-اد** رکسی کو نہیں د کھایا **گرجب دیکھاتو را**دی <u> چاریا چے نکلے جس پر مجھے حیرت ہوئی کہ صرف ایک کو سناکر اس قد رلوگوں کو کیو نکر علم ہوگیا۔ گر کوئی</u> . بعب نہیں کہ خواجہ صاحب پہلے ایک ہے ذکر کرتے ہوں اور پھر یہ بھول جاتے ہوں کہ میں پیغام بھیج چکاہوں پھر کوئی اور مخص نظر آ جا ماہواور آپ مناسب خیال کرتے ہوں کہ اس کے ہاتھ بھی پیغام بھیج دیں بسرحال ہم خواجہ صاحب کی اس مربانی کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ان خطوط کے ون سے بغیراسے شمرت دینے کے ہمیں مطلع کر دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں خواجہ صاحب بیشک ان خطوط کو شالکع کر دیں مجھے ان کی عبارت بوری طرح یا د نہیں۔ نہیں تو میں ابھی لکھ دیتا۔ مجھے اس کی اً برواہ نہیں کہ کوئی میری نسبت کیالکھتاہے مجھے اس بات پر گخرہے کہ میں نے اپنے پیرے خلاف بھی کچھ نہیں کما۔ اور بھشہ اس کا فرمانبردار رہا ہوں اور میں نے اس کے منہ سے بارہا یہ الفاظ سنے ہیں کہ مجھے آپ ہے محبت نہیں بلکہ عثق ہے۔اس نے مجھےاس دقت جبکہ میں کی قدر بیار تھااد ر بیاری بالکل خفیف منمی- ایسی حالت میں کہ خود اسے کھانی کے ساتھ خون آ پاتھا- اس طرح پڑھایا ہے کہ وہ مجھے بید کمہ کر کتاب نہ پڑھنے دیتا تھاکہ آپ بیار ہیں اور خود اس بیاری میں پڑھتا تھا۔ سو خدا تعالی کاشکرہے کہ میں اپنے اس محس کاوفادار رہا۔ ہاں چو نکہ انسان کمزورہے آگر میری کسی کمزوری کی وجہ سے وہ کسی وقت مجھ سے ناراض ہوا ہو تو کیا تعجب ہے۔ بخاری میں حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمر کی جنگ کا ذکر ہے جس پر آنخضرت الطابیج نے حضرت عمر کو سخت ڈانٹا۔ حتی کہ حضرت ابو بکر اکو حضور ہے ان الفاظ میں سفارش کرنی پڑی کہ نہیں حضور قصور میرای تھا تو کیا حفرت عمرٌ پر اس داقعہ سے کوئی الزام آ جا آہے زیادہ سے زیادہ بیہ کہوگے کہ حفزت عمرٌ سے میری ا یک اور مشابهت ہوگئی۔ استاد کا شاگر د کو ڈا فمنا بری بات نہیں۔ شاگر د کا استاد کو گالی دینا برا ہے. کیونکہ ڈا نمنااستاد کا کام تھااور گالی دیناشاگر د کا کام نہیں ہے۔ پس وہ لوگ ایسی کسی تحریر پر کیاخوش ہو سکتے ہیں جو آج برے زور سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی خلیفہ اول کی مخالفت نہیں کی حالا نکہ ان کی د شخطی تحریریں موجود ہیں جن میں انہوں نے آپ کواسلام کادسمن اور حکومت پیند اور چڑچڑاوغیرہ الفاظ سے یاد کیاہے۔ پھرجس تحریر پر ناز کیاجا تاہے آگر وہ درست بھی مان لی جائے تو کے متعلق میرے پاس بھی سید ڈاکٹر صاحب کا خط موجو دہے جس سے اصل معاملہ پر رو شنی پڑ

جاتی ہے اور جس تحریر کی طرف خواجہ معاحب اشارہ کرتے ہیں اس کے بعد کی وہ تحریر ہے جس میر حضرت خلیفہ اول نے میری نسبت لکھاہے کہ میں اسے مصلح موعود سمجھتا ہوں اور پھراس کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک بھری مجل میں فرمایا کہ منداحہ بن حنبل کی تقیح کا کام ہم سے تو ہونہ سکا میاں صاحب کے زمانہ میں اللہ تعالی جائے ہو سکے گا- اور رید جنوری ۱۹۱۴ء کی بات ہے- آخری بیاری سے ایک دو دن پہلے کی۔ پس آپ ان زبر دست حملوں کی اشاعت سے ہر گزنہ چو کیس۔ کیوں اپے ہاتھ سے موقعہ جانے دیتے ہیں شایدای سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے مگر خوب یا در تھیں کہ میرامعالمہ کمی انسان کی تعریف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا آگر حضرت خلیفہ اول کی وہ تحریریں میری تائید میں موجو د نہ ہو تیں جو آپ کے پاس جس قدر خطوط ہیں ان کی نفی کردیتی ہیں تو بھی جھے خدانے اس کام پر کمڑاکیاہے۔نہ کہ کسی انسان نے میں کسی انسان کی تحریروں کامتاج نہیں۔خلافت خدا تعالیٰ کے افتیار میں ہے جوانسانوں کے خیالات سے اندازہ لگا کرمیری بیعت میں داخل ہوُا ہے۔ وہ فور ااپنی بیعت کو واپس لے لے۔اور مجھے خدا پر چھوڑ دے میں مشرک نہیں ہوں۔ مجھے انسانوں کے خیالات کی پرواہ نہیں۔ خدا تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کامیاب کرے گا۔ پس میں الله تعالیٰ کے فعنل اور رحم کے ماتحت کامیاب ہوں گا۔ اور میراد شمن مجھے برغالب نہ آسکے گا۔ مجھے الله تعالی نے اپنی پوشیدہ در پوشیدہ حکتوں کے ماتحت جن کومیں خود بھی نہیں سمجھتا۔ ایک بہاڑ بنایا ہے ہیں وہ جو مجھ سے نکرا تاہے اپنا سر پھو ڑیاہے ۔ میں تالا ئق ہوں اس سے مجھے انکار نہیں ۔ میں کم علم ہوں اس ہے میں ناواقف نہیں۔ میں گنگار ہوں اس کا مجھے اقرار ہے۔ میں کمزور ہوں اس کو میں مانتا ہوں۔ لیکن میں کیا کروں کہ میرے خلیفہ بنانے میں خدا تعالی نے مجھ سے نہیں یو چھا۔اور نہ دہ اپنے کاموں میں میرے مشورہ کامختاج ہے۔ میں اپنے ضعف کو دکیمہ کرخود حیران ہو جا تا ہوں کہ خد اتعالیٰ نے مجھے کیوں چنا۔او رمیں اپنے نفس کے اندر ایک بھی ایسی خوبی نہیں یا تاجس کی دجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کامستحق سمجھاگیا گرباوجو داس کے اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر فرمادیا ہے۔اور وہ میری ان راہوں سے مدد فرما تاہے جو میرے ذہن میں بھی نہیں ہو تیں۔ جب کل اساب میرے بر خلاف تھے جب جماعت کے بدے بدے لوگ میرے خلاف اعلان کر رہے تھے۔اور جن کو لوگ بڑا خیال کرتے تھے وہ سب میرے گر انے کے در ب تھے اس وقت میں جیران تھا۔ لیکن سب کچھ میرارب آپ کر رہاتھا۔ اس نے مجھے اطلاعیں دیں اور وہ اپنے وفت پر یوری ہو ئیں اور میرے دل کو تسلی دینے کے لئے نشان پر نشان د کھایا - اور امور

ہمیرے مجھے اطلاع دے کراس بات کویابیہ ثبوت کو پہنچایا کہ جس کام پر میں گھڑا کیا گیا ہوں وہ اس کی طرف سے ہے۔ خواجہ صاحب! آپ نے لکھا ہے کہ اگر آپ الهام سے مصلح موعود ہونے کا د عویٰ کریں تو **میں پھر پچھے نہ بولوں گا۔اگر آپ نے بی** بات بچ لکھی ہے تو میں آپ کو بتا تاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بار ہار بتایا ہے کہ میں خلیفہ ہوں اور بیر کہ وہ میرے مخالفوں کو آہستہ آہستہ میری ِ طرف تحییج لائے گایا تاہ کر دے گا۔ اور ہمیشہ میرے متبعین میرے مخالفوں پر غالب رہیں گے۔ بیہ سب باتیں مجھے متغرق او قات میں اللہ تعالی نے ہائی ہیں۔ پس آپ اپنے وعدہ کے مطابق خاموشی اختیار کریں اور دیکھیں کہ خدا تعالی انجام کار کیاد کھلا تاہے۔اگر مصلح موعود کے ہونے کے متعلق میرے الهام کی آپ قدر کرنے کے لئے تیار ہیں تو کیوں اس امریس آسانی شادت کی قدر نہیں کرتے آپ خوب یا در تھیں کہ یہاں خد مات کاسوال نہیں یہاں خد ائی دین کاسوال ہے ۔اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ خدمات کے متعلق میرا کوئی دعویٰ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ ہے کوئی خدمت لے لے توبیہ اس کا حسان ہو گاور نہ میں کوئی چیز نہیں۔ میں اس قد رجانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ اس جماعت کو پھر پوھانا جا ہتا ہے۔ میراا یک بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ جماعت میں احساس بیدا ہو گیا ہے باتی حصہ بھی جلد یورا ہو جائے گا۔ اور احمد یہ جماعت بّے نظیر سرعت سے ترقی کرنی شروع کرے گی-میں نے تواس قدر احتیاط سے کام لیا ہے کہ آپ کے طریق تبلیغ کی بھی اس دنت تک مخالفت نہیں کی جب تک اللہ تعالی نے مجھے نہیں ہایا کہ یہ غلط ہے۔ پس میں آسان کو زمین کے لئے نہیں چھوڑ سکتا۔اور اللہ تعالی ہے توفیق جاہتا ہوں کہ وہ مجھے ہمیشہ اپنی رضایر چلنے کی توفیق دے۔اور ہر قتم كى نغز شول اور تھو كروں سے بچائے - آمن -

ذمہ داری شاید بہ سمجھ لی ہے کہ ایک فخص مالدار ہویا ڈگری یافتہ ہو۔ میرے خیال میں ذمہ دا کچھ اور ی چیز ہے اور ہرا یک مسلمان فدا کے نزدیک ذمہ دار ہے خواہ دہ گدڑی پوش ہویا تخت شای پر بیشا ہوا ہو۔ میں احمدی ہونے کے لحاظ ہے جس طرح ایک امیرے امیر مبائع کو سلسلہ کے کاموں کاذمہ دار خیال کر تاہوں۔ای طرح اس فخص کو جسے دو تین وقت کا فاقہ ہو۔اور جس کے تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں۔ آپ اپنی جماعت کے لوگوں میں خواہ کس قدر فریق ہی بنا کیں۔ میں اپے مبائعین میں ہر گز کوئی فرق نہیں یا تاخلیفہ ایک وجود ہے۔ جس کواللہ تعالی انظام کے لئے کھڑا کر تاہے۔اس امر کو چھوڑ کر خود خلیفہ جماعت میں سے ایک معمولی فرد ہے اور اللہ تعالیٰ کے قائم ردہ اصولوں کا ایبای پابند ہے جیسے اور ممبراور جس طرح اور لوگ سلسلہ احدید کے افراد ہیں وہ ان افراد میں سے ایک فرد ہے ان کا بھائی ہے۔ انہیں کا ہے۔ اسے اس انتظام سے علیحدہ ہو کرجو جماعت کے قیام کے لئے اس کے سپرد کیا گیاہے اور کوئی نعنیات نہیں آگر وہ غریب سے غریب آدمی کے حق کو دبا تاہے تو وہ خدا کے حضور جوابدہ ہے۔ پس اس جماعت کا ہرا یک فرد ذمہ دارہے-اور اسلام کسی کو ذلیل نہیں کر تا۔ حضرت ممڑ کے وقت ایک حبثی غلام نے ایک شمرسے صلح کرلی تھی۔ باوجو د ا فسروں کی نارا نشکی کے حضرت عمڑنے اس کو قائم ر کھااو رباوجو د اس کے کہ اس میں بعض جگہ انتظامی د قتیں پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ تمریس کہتا ہوں اس د اقعہ سے خوب ظاہر ہو جا یا ہے کہ اسلام خلیفہ کو اس مقام پر کھڑا کر تاہے جہاں اس کی نظرمیں سب مسلمان برابر ہوں۔ آپ ایک طرف توبیا اصل مقرر کرتے ہیں کہ بیہ دیکھنا چاہئے کہ بات کیسی ہے اور بیہ نہیں دیکھنا چاہئے کہ کس نے کہی ہے اور کن خیالات ہے کہی ہے۔ لیکن آپ نے اس پر عمل تونہ کیا جماعت کے ایک حصہ کو جو آپ کی اور میری طرح معزز ہے بے وجہ غیر ذمہ دار قرار دے دیا۔ بے ٹنک اگر بعض لوگوں کی بعض باتیں آپ کو پیند نہ آئی تھیں تو آپ کمہ کتے تھے کہ فلاں فلاں باتیں ان کی غلط ہیں ان کوبند کیاجادے یا ان کی اصلاح کی جائے۔ بجائے اس کے آپ ایک گروہ غیرذمہ داروں کا قرار دے کراس کی باتوں کی دجہ سے نہیں بلکہ اس کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ اسے بند کردوں۔ گرچو نکہ میں سب کو ذمہ دار خیال کر تاہوں۔اس لئے اس مثورہ پر عمل کرنے ہے معذور ہوں۔ ہاں اگر کوئی بات نامعقول ہو تو اس کے روک دینے کے لئے تیار ہوں۔ ممرخد اگ دى ہوئى طاقتوں كوزائل كرناميرا كام نہيں۔

ا نبی متغرق ہاتوں میں ہے جن کامخضرجواب میں اس جگہ دیتا ضروری سمجھتا ہوں ایکہ

ے کہ خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر محمر علی اور اس کے دوست ایسے ہی ہیں جیسے تم خیال کرتے ہو تو پھر مرز اکی نہ تعلیم درست نہ تربیت درست-اور پھرالزام لگاتے ہیں کہ بیہ خیال توشیعوں کے تھے ب محایہ سوائے چند اہل بیت اور محابہ کے منافق تھے گرمیں یو چھتا ہوں کہ بیہ خیال تو آپ کا ہے۔ آپ ستانوے فی صدی احمدیوں کو تو غلطی پر خیال کرتے ہیں منصوبہ باز خیال کرتے ہیں حضرت مسیح موعود کے کاموں کو تاہ کرنے والا بیان کرتے ہیں اور ایک بڑے حصہ کو اپنے ای مضمون میں کا فرظا ہر کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کو کا فرکتے ہیں پھر تعجب ہے کہ اس صورت میں آپ شیعوں کے متبع ہوئے یا ہم ۔ شیعہ بھی تو اکثر حصہ کو گند و کتے ہیں صرف چند کویاک خیال کرتے ہیں۔ اور انبی کو ذمہ وار اور آنخضرت اللھائی کا پیارا سجھتے ہیں آپ کامجی ایباخیال ہے توبیہ اعتراض آپ پر پڑایا ہم پر؟اور آگر مولوی محمہ علی صاحب اور ان کے چند دوستوں کے براہو جائے سے مرز اصاحب کی تعلیم پر بھی پانی پھر جا تاہے تو کیوں احمد می جماعت کے کثیر حصہ سے کا فرہو جانے ے جیساکہ آپ نے اپنے ٹریکٹ صغید ۲۸ پر صریح الفاظ میں لکھاہے مرز اصاحب ناکام نہیں رہے۔ اگر کہو کہ ہم نے تو حدیث اور مسیح موعو د کے فتویٰ کے مطابق کماہے کہ چو نکہ آپ لوگ غیراحہ ی مسلمانوں کو کا فرکہتے ہیں اس لئے کا فرہو گئے ۔ اپنی طرف سے توبات نہیں کہی۔ توہیں بھی کہتا ہوں کہ ہم بھی جو فتو کی لگاتے ہیں۔ قر آن کریم اور احادیث کے مطابق لگاتے ہیں۔اور ہار افتو کی بھی آیت انتخلاف کے ماتحت ہی ہے۔ پس اگر آپ کافتویٰ درست ہے تو یہ بھی درست ہے۔اور اگر آپ کا نتویٰ درست ہے تو حضرت مسیح موعود ٌ نعوذ باللہ ناکام گئے مگریہ غلط ہے۔ ایبانہیں ہُوا مسیح موعود ٌ کامیاب گئے اور ہر طرح کامیاب گئے۔ جماعت کااکثر حصہ اس راہ پر چل رہاہے جس پر آپ نے جلایا تھا۔ ہاں کچھ لوگ الگ ہو گئے ۔ بے شک آپ لکھتے ہیں کہ کیاد ہ اکابر خراب ہوسکتے ہیں جو سلسلہ کے خادم تھے تو میں کہتا ہوں کہ مسیح موعو د کی دہ بات کیوں کرپوری ہوتی جو آپنے الهام کی بناء پر لکھی تھی کہ '' کئی چھوٹے ہیں جو بڑے گئے جا ئیں گے۔اور کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کئے جا ئیں گے۔ پس مقام خوف ہے ''( تذکرہ منجہ ۵۳۹) اگر آپ کے خیال کے مطابق بڑے چھوٹے نہیں ہو سکتے تھے۔ بلکہ اکابر معصوم عن الخطاء ہی سمجھے جانے کے لا مُق ہیں تو پھراس عبارت کا کیامطلب ہے۔اس عبارت سے تو بالبداہت ثابت ہو جا تا ہے کہ اکابر کاچھو ٹاہو جانابھی ممکن ہے بلکہ بعض چھوٹے کئے بھی جائیں گے۔ پس آپ اس دلیل سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ خصوصاً جبکہ محابہ نے آنخضرت الفلطائيَّ کی د فات پر ان لوگوں کو جنہوں نے بیعت الی بکڑنہ کی تھی۔اور جن میں ہے ایک

الیا بردار تبدر کھتا تھا کہ وہ بارہ نقیبوں میں ہے ایک تھا مرتداور منافق کما ہے اور اس کا ثبوت سیح اعادیث اور منتند روایات ہے مل سکتا ہے۔ (مند احمد بن جنبل جلد اول منو۵۱) پس چند آدمیوں کا ٹھو کر کھا جانا جبکہ کثرت حق پر قائم ہو۔ سلسلہ کی تباہی کی علامت نہیں اور پھراس حالت میں جبکہ حضرت مسیح موعود کو اللہ تعالی نے رؤیا ہیں بتایا بھی ہے۔ کہ جماعت کا ایک سنجیدہ آدمی مرتدوں میں مل کیا ہے۔

"۱۸- تمبر۷ ۱۹۰۰ء- رؤیا- فرمایا: چند روز ہوئے میں نے خواب میں ایک فحض کو دیکھا تھا کہ وہ مرتدین میں داخل ہو گیاہے- میں اس کے پاس گیادہ ایک سنجیدہ آ دمی ہے- میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہڑا۔اس نے کہا کہ مصلحت وقت ہے " (پر رجلد ۱ نبر ۳۸ صفحہ بابت ۱۹۰۷ء)

اوریہ رؤیا عبدالحکیم کے ارتداد کے بعد کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا قدم غیر احریوں کے زیادہ قریب ہے بہ نبت ہارے۔ کیونکہ ہم پر تو آپ الزام دیتے ہیں کہ ہم ان مسلمانوں سے دور ہی دور جارہے ہیں۔ادر خود جبکہ حضرت کاکشف مولوی مجموعلی صاحب کی نسبت موجود ہے کہ آپ بھی صالح تھے اور نیک ارادہ رکھتے تھے۔ یہ "تھے" ظاہر کرتا ہے کہ بھی ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہمیں نمایت انسوس سے " ہیں "کی بجائے" تھے " کمنایڑے گا-ای طرح شخ رحت الله صاحب كي نسبت دعاكر نااور الهام موناكه شُرٌّ الَّذِينُ ٱ نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جن يرتون انعام کیاان کی شرارت- اور یہ بات تو آپ بھی بار بار پیش کرتے ہیں کہ ہم پر حضرت بہت مرمان تھے۔ اور شیخ صاحب کی نسبت دعا کرنے پر اس الهام کا ہونا مطلب کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کمیں کہ کیا ہماری خدمات کا بھی بدلہ ملنا چاہئے تھا تو اس کا جو اب بیر ہے کہ خدمات کا بیر بدلہ نہیں ملآ۔ خدمات تو سارے احمد یوں نے کی ہیں۔اور بہتوں نے آپ سے بڑھ کر کی ہیں۔ جن کے یاس مسیح موعود کی لکھی ہوئی سندات موجود ہیں۔ پس بیہ نہیں کمہ سکتے کہ خدمات کاایباالٹا بدلہ کیوں ملاکیونکہ بہتوں نے خدمات کیں اور انعام پائے۔اگر آپ کوٹھوکر لگی تواس کے کوئی پوشیدہ اسباب ہوں گے جن سے خدا تعالی واتف ہے اور ممکن ہے کہ آپ بھی واتف ہوں ہمیں اس ات کے معلوم کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ باتی رہا ہیہ کہ حضرت مسیح موعود کو کیوں ایسے لوگوں سے آگاہ نہ کیا گیا۔ اس کے دو جواب ہیں - اول بد کہ مجملا آگاہ کیا گیا جیسا کہ پہلے میں الهام لکھ آیا ہوں دو سرے میہ کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو آپ کی وفات کے بعد کی کل کاروائیوں سے ا واقف کیاجا یا آنخضرت اللها ای کے محابہ اپر آپ کی وفات کے بعد سخت مصائب آئے مگر آپ کو

نہیں تنایا گیا کہ کس کا کیا حال ہوگا۔ آپ لوگوں پر اصل ابتلاء حضرت مسیح موعود تکی و فات کے بعد آیا - خلافت بعد میں ہوئی اس دنت تو نہ تھی ۔ پھر بیہ کون سی ضرو ری بات تھی کہ حضرت مسیح موعو د کو بتایا جا ناکه فلاں فلاں مخص انکار خلافت کرے گا۔ اور اگر ضروری تعانو کیا بیہ بتایا گیا کہ آپ کی اولادسب کی سب اورسب قادیان کے مهاجرین اور اکثر حصہ جماعت آپ کی وفات کے بعد کا فرہو جائیں گے (جیساکہ آپ نے صغحہ ۳۸ پر کافر قرار دیا ہے) آگریہ امر آپ کے خیال کے مطابق واقعہ ہوگیا۔ لیکن اس کا آپ کو علم نہ دیا گیاتو آپ کون سی ایس خصوصیت رکھتے ہیں کہ آپ کے متعلق ضرور کوئی الهام ہونا جاہئے تھا آپ کے سب بیٹے بقول آپ کے کافر ہو جائیں تو کسی الهام کی ضرورت نہیں سب مهاجرین مجڑجا <sup>ئی</sup>ں تو کئی الهام کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کے عقا کد میں کچھ فرق آ ٹاتھانو اس کی اطلاع مسیح موعود کو ضرور ہو جانی چاہیۓ تھی۔اور اگر نہیں ہوئی تو ٹابت ہواکہ آپ حق پر ہیں خواجہ صاحب ان دلا کل سے کام نہیں چل سکتا کسی بات کے ثابت کرنے کے گئے کوئی مضبوط دلیل **جائے۔ ملکہ "اور زبیر"اور حضرت عائشہ" کے بیعت نہ کرنے سے آپ** نجتت نہ پکڑیں۔ان کو انکارِ خلافت نہ تھا۔ بلکہ حضرت عثان کے قاتلوں کاسوال تھا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں۔ جس نے آپ سے کماہ کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی وہ غلط کہتا ہے۔ حضرت عائشہ او ا بی غلطی کا قرار کرکے مدینہ جا بیٹھیں ۔ اور ملحہ اور زبیر نہیں نوت ہوئے جب تک بیعت نہ کرلی۔ چنانچه چند حواله جات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

(ا) وَ اَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ تَوْدِ بْنِ مَجْزَاةَ قَالَ مَرْدُ تُ بِطَلْحَةً يُوْمُ الْجَمَلِ فِيْ أَخِرِ
دَمُق - فَقَالَ لِنْ مِمَّنَ اَنْتَ - قُلْتُ مِنْ اَصْحٰب اَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ فَقَالَ الْبُسُطُ يَدُكُ
اُبِيعِكَ فَبِسَطْتُ يَدِي وَبَايَعَنِيْ وَفَاضَتْ نَفْسَهُ - فَا تَيْتُ عَلِيّاً فَا خَبُرُ تُهُ فَقَالَ اللّه الْكُبُرُ
مُدَقَّ دُسُولِ اللّهِ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَى اللّهُ انْ يَدُخُلُ طَلْحَةُ الْجَنَّةُ إِلَّا وَبَيْعِتِيْ فِيْ
عَدُقَ دُسُولِ اللّهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللّهُ انْ يَدُخُلُ طَلْحَةُ الْجَنَّةُ إِلَّا وَبَيْعِتِيْ فِيْ
عَنْقِهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ:اور ماکم نے روایت کی ہے کہ ثور بن مجزا ہے جمعے نے کرکیا کہ میں واقعہ جمل کے دن حضرت طلحہ کے پاس سے گذرا-اس وقت ان کی نزع کی حالت قریب تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کون سے گروہ میں سے ہو میں نے کہا کہ حضرت امیرالمؤمنین علی کی جماعت میں سے ہوں تو کہنے گئے اچھا اپنا ہاتھ برحماؤ آکہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرلوں چنانچہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور پھرجان بحق تنام واقعہ عرض کردیا۔ آپ من کی اور پھرجان بحق تنام واقعہ عرض کردیا۔ آپ من کر

کنے لگے۔ اللہ اکبر خدا کے رسول کی بات کیا تھی ثابت ہوئی۔ اللہ تعالی نے یہی چاپا کہ ملحہ میری بیت کے بغیر جنت میں نہ جائے۔ (آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے)"

(ب) و ذکر کرده شد. عائشه رایک بار روز جمل، گفت مردم روز جمل میگویند. گفتند آری کفت من دو ستداشتم که می نشستم چنانکه نشست فیر من که این احب است بسوی من ازین که می زائید ماز رسول خدا صلعمده کس که بمه ایشان بمجوعید الرحمان بن الحارث بن بشام می بودند "

(عج الكرامه في آثار القيامه صفحه ١٦٧)

ترجمہ:اور حفرت عائشہ کے پاس ایک دفعہ واقعہ جمل نہ کور ہوا تو کئے لگیں کیالوگ واقعہ جمل کا خرک ہوا تو کئے لگیں کیالوگ واقعہ جمل کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی ایک نے کہا تی ای کاذکر ہے۔ کہنے لگیں کہ کاش جس طرح اور لوگ اس روز بیٹھے رہے میں بھی بیٹھی رہتی۔ اس بات کی تمنا جھے اس سے بھی کہیں بڑھ کرہے کہ میں آنخضرت اللہ بھی ہے جن ہے۔ جن میں سے ہرا یک بچہ عبد الرحمٰن بن حارث بن ہشام جیسا ہو تا"

(ح)نیز طلحه و زبیر از عشرة مبشرة بالجنة اندو بشارت آنحضرت صلى الله علیه و سلم حق است با آنکه ایشان رجو عکر دندا زخر و جو تو به نمو دند" (جُاکرام سخرا ۱۵)

ترجمہ:اور المحداور زبیرعشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جن کی بابت آنخضرت اللطانی نے جنت کی بابت آنخضرت اللطانی نے جنت کی بشارت کا سچا ہونا یقینی ہے پھر یمی نہیں بلکد انہوں نے خردج سے رجوع اور تو بہ کرلی۔

خواجہ صاحب آپ نے حضرت صاحب کا ایک الهام لکھاہ۔ مسلمانوں کے دو فریق ہیں۔ خدا

ایک کے ساتھ ہڑا یہ سب بچوٹ کا نتیجہ۔ یہ کب ہڑوا تھااور کہاں لکھاہے۔ جب الهاموں کی نقل میں
احتیاط سے کام نہیں لیتے تو دو سری باتوں میں آپ نے کیاا حقیاط کرنی ہے کلام النی کے نقل کرنے
میں توانسان کو حد در جہ کامخاط ہونا چاہئے۔ اور اپنی طرف سے الفاظ بدل دینے سے ڈرنا چاہئے۔
میں توانسان کو حد در جہ کامخاط ہونا چاہئے۔ اور اپنی طرف سے الفاظ بدل دینے سے ڈرنا چاہئے۔
مرشد سے عقیدہ میں خواجہ صاحب نے ایک اور بات پر بھی ذور دیا ہے کہ یہ کیوں کر ہوسکت ہے کہ
مرشد سے عقیدہ میں خلاف ہو۔ اور بھراس کو چھپائیں یہ تو نفاق ہے بینک ایک مرشد سے عقیدہ
سے اختلاف رکھنا اور اسے چھپانا فاق ہے لیکن ایک محض کی بیعت کرنے سے پہلے اس پر ظاہر کر

دینا کہ میرے بیہ اعتقادات ہیں اتحاد عمل کے لئے آپ جھے اپنی جماعت میں داخل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اس فخص کا اسے بیعت میں داخل کرنا نفاق نہیں حضرت مسیح موعود ؓ نے بھی نواب صاحب کو لکھاتھا کہ آپ شیعہ رہ کر بھی بیعت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نواب صاحب کی گوائی ذیل میں درج ہے:۔

" میں نے بہ تحریک اپنے استاد مولوی عبداللہ صاحب فخری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں غالبًا آخر ۱۸۸۹ء یا ابتدائے ۱۸۹۰ء میں خط دعا کے لئے لکھا تھا۔ جس پر حضرت نے جواب میں لکھا کہ دعا بلا تعلق نہیں ہو سکتی آپ بیعت کرلیں۔ اس پر میں نے جواباایک عریضہ لکھا تھا۔ جس کاخلاصہ بیہ تھاکہ میں شیعہ ہوں۔اور اہل تشیع آئمہ انٹاعشرکے سواکسی کو ولی یا آمام نہیں تشلیم کرتے۔اس لئے میں آپ کی کس طرح بیعت کر سکتا ہوں؟اس پر حضرت نے ایک طولانی خط لكهاجس كاماحصل بيرتماكه أكربر كات روحانيه محض آئمه اثناعشر برختم هو محئة توجم جو روز دعاما تكت إِن كَهِ اهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ بِرِسبِ بِكَارِ ہِ-اوراب ے تو ہو چکی دود باقی ہے۔ کیا ہم دود کے لئے اب مشقت ریاضات کریں حضرت نے یہ بھی لکھا کہ منمله ان لوگوں کے جو حضرت امام حسین کے ہم پلہ ہیں میں بھی ہوں۔ بلکہ ان سے بڑھ کر۔اس خط ے ایک گونہ میرار جمان ہوگیا۔ محریں نے مجرحفزت کو لکھاکہ کیاایک شیعہ آپ کی بیعت کر سکتا ہے تو آپ نے تحریر فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ پھر بمقام لد ھیانہ سمبریا اکتوبر ۱۸۹۰ء میں میں حضرت سے ملا- اور اس ملا قات کے بعد میں نے حضرت صاحب کو بیعت کا خط لکھ دیا گرساتھ ہی لکھا کہ اس کا اظهار مردست نہ ہو۔ گرازالہ اوہام کی تھنیف کے دنت حضرت نے لکھاکہ مجھ کواس طرح آپ کا یوشیدہ رکھنانامناسب معلوم ہو تاہے۔ میں آپ کے حالات ازالہ اوہام میں درج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے حالات لکھ کر بھیج دیں چنانچہ میں نے حالات لکھ دیئے۔ اور باوجود بیعت اور تعلق حضرت اقدس میں ۱۸۹۳ء تک شیعہ ہی کملا تار ہااور نماز وغیرہ سب ان کے ساتھ ہی اواکر ہاتھا بلکہ یماں قادیان اس اشاء میں آیا تو نماز علیحدہ ہی پڑھتار ہاتھا۔ ۱۸۹۳ء سے میں نے شیعیت کو ترک کیا ہے۔محمر علی خاں۔"

خواجہ صاحب نفاق تو اس کو کہتے ہیں کہ ظاہراور بات کی جائے اور دل میں اور ہو لیکن جو مخص آگے آگر خود کمہ دے کہ میرا یہ عقیدہ ہے وہ نفاق کا مرتکب کیو نکر کملا سکتا ہے اور جس کی بیعت کر تاہے اس سے بھی اس عقیدہ کو پوشیدہ نہ رکھے اور وہ اسے اجازت دے دے تو یہ نفاق

كيونكر ہۋا۔

خواجہ صاحب انہ معلوم آپ نے بیہ بات کماں سے معلوم کی کہ احمدیت کی روک کا اصل باعث تخفیرے اگریہ بات متی تو جاہے تھا کہ جب سے آپ الگ ہوئے ہیں آپ کا حصہ جماعت مرعت ہے بوھنے لگتالیکن بجائے اس کے آپ نے تو کوئی معتد بہ ترقی نہیں کی لیکن برخلاف آپ کے بیان کے کہ " پیارو تم احمدیت تو کیا پھیلاؤ گے سنوااور ہوش سے سنواااگر وہ خبرد رست ہے جو مجھے گذشتہ ہفتہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوئی ہے تو تہماری رفتار احدیت جو نمایت سرعت سے خراسان اور حدود افغانستان میں جاری تھی ختم ہو گئی اور بہت سے احمدی احمدیت سے الگ ہو گئے اوراس کے ذمہ دار دو ہی مسئلے ہیں جیسے مجھے اطلاع لمی ایک تکفیرغیراحمہ یاں اور ایک مرزاصاحب کی نبوت مستقلہ کوئی مخص نفاق کے سوائے اس عقیدہ پر افغانستان میں نہیں رہ سکتا"۔ (صفحہ ۱۷) احمدیت نمایت زور سے بڑھ ری ہے اور پچھلے چند ماہ میں سینکڑوں نئے آدمی سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں جن میں انگریزی علوم کے لحاظ ہے ایم - اے اور بی - اے بھی شامل ہیں عربی علوم کے لحاظ سے تحصیل یافتہ مولوی ہیں سرکاری عمدوں کے لحاظ سے ای - اے - سی اور اسٹنٹ انسپکٹران سکول ہیں رئیسوں کے لحاظ سے بڑے بڑے جاگیردار ہیں غرض کہ غریب بھی اور امیر بھی جواپے اندرنهایت اخلاص رکھتے ہیں اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں اور مبائعی<sub>ن</sub> میں شامل ہوئے ہیں بعض کولوگ تکلیفیں بھی دیتے ہیں لیکن مبرسے کام لے رہے ہیں اور اپنے عقائد کوبدلنے کی انہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پھرمیں کیونکر مان لوں کہ ہمارے عقائد سلسلہ کے راستہ میں روک ہیں اور کیو نکر تشلیم کرلوں کہ اب سلسلہ کی ترقی رک گئی ہے۔اگر آپ کاخیال درست ہو تا تو واقعات اس کی تصدیق کرتے اور بجائے ہماری ترقی کے تنزل ہو تااور بجائے ہمارے بر<u>ھنے</u> کے آپ بڑھتے۔ لیکن باوجو داس کے خلاف خدائے تعالی کامعاملہ دیکھنے کے آپ کو ہم راستی پر كيونكرمان سكتة بي ؟-

خواجہ صاحب نے ایک یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ وہ جب ہندوستان میں آئے تو ان کاار ادہ فورا قادیان جانے کا تھالیکن بعض غیر ذمہ دار لوگوں کی تحریروں کی وجہ سے جن میں انہوں نے غیر مبائعین سے ملنے جلنے اور بولنے کی ممانعت کی ہے میں رک گیا۔ پھروہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر احمد یوں سے یہ سلوک ہے تو غیرا حمد یوں اور پھرعیسائیوں سے کیاسلوک کرنا چاہئے۔اول تو یہ سوال ہے کہ یہ مضمون کب فکا اور آپ لاہور کب تشریف لائے اگر آپ کاار ادہ تھاکہ فور ای قادیان

آئیں تواس امرہے کونسی چیز آپ کو مانع ہوئی کہ آپ ایک عرصہ تک لاہور میں بیٹھے رہے اور فورانه آسکے اپنے میں وہ مضمون نکل گیا۔ پس اول توبیہ آپ کا فورا طاہر کر تاہے کہ الفضل کا مضمون ایک بهاند کاکام دے رہاہے۔ پھرمیں یو چھتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ملنا تھایا لوگوں ہے۔ اوگ آپ سے ملتے یا نہ ملتے اگر آپ تبادلہ خیالات **جا ہتے ت**ھے تو جھے سے ملتے اگر آپ کمیں کہ مجھے یہ کیونکر معلوم ہو سکتا تھا کہ آپ مل لیں گے تو میں کہتا ہوں کہ اب تو نمی بڑے خرچ کی بھی ضرورت نہیں ایک پیہ کے کارؤ کے ذرایعہ سے آپ مجھ سے یوچھ سکتے تھے کہ اگر میں آؤں تو تم مجھ ہے بات کرسکو مے یا نہیں یا الفضل کے مضمون کے مطابق مجھ سے ملناپیند نہ کرو گے اگر اس خط کا جواب میں نفی میں دیتایا جواب ہی نہ دیتا تو آپ کاعذر قابل ساعت ہو تالیکن جب آپ نے پیہ تکلیف نہیں اٹھائی تو میں آپ کے عذر کو کس طرح قبول کروں کیا یہ بات درست نہیں کہ آپ نے میرے مریدین کو بڑی بڑی لمبی چٹھیاں لکھی تھیں؟ پھر کیابید درست نہیں کہ آپ نے ان سے طنے کی خواہش طاہر کی تھی پھر کیا آپ اس وقت سے کچھ وقت بچاکراور ان کاغذوں لفافوں سے ایک کاغذ اور لفافہ بچاکرایک خط میری طرف نہ کورہ بالا مضمون کا نہیں لکھ سکتے تھے؟ جبکہ اس بات ہے آپ کو کوئی امر مانع نہ تھا تو آپ کا جماعت کے دو سرے افراد کو دعوت دینااور ان کے ملنے کی خواہش طاہر کرناان کی طرف خطوط لکھنالیکن مجھ سے فیعلہ کرنے یا تفتگو کرنے کی کوئی تحریک نہ کرنا اور خط لکھ کردریافت نہ کرناصاف ٹلا ہر نہیں کر ٹاکہ آپ کااصل منشاءلوگوں کواپنا ہم خیال بنانااور جاعت میں پھوٹ ڈالنا تھانہ کہ صلح کرنا۔ صلح مجھ سے ہو سکتی تھی اور کس کاحق تھاکہ میری اجازت ے بغیر ملح کرلے یہ صلح کوئی مقابی معاملہ نہ تھا یہ فیملہ کس خاص شرسے تعلق نہ رکھتا تھا بلکہ سب جماعت اور سب احمدیوں پر اس کااثر پڑتا تھاپس یہ فیصلہ مبائعین میں سے بغیرمیری اجازت کے اور كون كرسكاتها أكر آپ كاخشاء صلح تعاتو جه سے براه راست كيوں آپ نے تفتكونه كى؟ اب رہابہ سوال کہ ایبااعلان بعض غیرذمہ دارلوگوں نے کیوں کیاکہ لوگ آپ سے نہ ملیں نہ

اب رہا یہ سوال کہ ایسااعلان بھی عیرذمہ دارلولوں نے کیوں لیا کہ لوک آپ سے نہ ہمیں نہ پولیس اس کی دجہ جھے اس کے بغیر کوئی نہیں سمجھ میں آئی کہ انہوں نے آپ کی نہ کو رہ بالاکار روائی کا متیجہ سوائے کو محسوس کرلیا اور جماعت کو خطرہ سے آگاہ کر دیا اور چو نکہ آپ کی اس کار روائی کا متیجہ سوائے اس کے اور پچھ نہ تھا کہ فساد اور بوھے کو آپ کا خشاء صلح کائی ہواس لئے مضمون لکھنے والے نے پہند نہ کیا کہ جماعت میں فساد بوھے اور اس نے تحریک کی کہ لوگ آپ سے نہ ملیس اگر فیصلہ کرنا تھا تو براہ راست مجھ سے ہو سکتا تھا اور بیدا مرکہ کیوں آپ سے وہ سلوک کیا گیا جو ہندوؤں اور مسیحیوں

ہے نہیں کیا جاتا۔ اس کاجواب آسان ہے مسلمان یہوداور میچیوں سے کلام کرتے تھے لیکن اُگر آب کو یاد ہو تو تُلا ثُنَّهُ الَّذِيْنَ مُلِقُوْا جن كے واقعہ كى طرف سورة توبه ميں اشاره كيا كيا ہے ان كا مفصل ذکر بخاری میں آباہے-ان تین سے آنخضرت اللطائی نے کلام منع کردیا تمااور مسلمان ان ہے نہ بولتے نہ ملتے نہ تعلق رکھتے حتی کہ بیویوں کو بھی جد اکر دیا تھا۔ کیا کوئی مخص کمہ سکتاہے کہ کیا وہ تین منافقوں سے بھی بدیر تھے کیاوہ یہودہے بھی بدیر تھے پھر کیاوہ مشرکوں ہے بھی بدیر تھے اور اگر ان سے یہ سلوک کیا گیاتو مسیحیوں اور یہودیوں سے اس سے سخت کون ساسلوک کیا گیا۔ گر آپ جانتے ہیں کہ یہ اعتراض غلط ہے ان کو سرزنش کی ایک خاص وجہ تھی اور انتظام جماعت کے قائم ر کھنے کے لئے ایساکرنایز تاہے دنیاوی حکومتیں بھی میدان جنگ کے سیاہی کو پکڑ کرمیلیب پر نہیں لٹکا تیں حالا نکہ وہ کئی خون کر چکا ہو تاہے اور اپنے ملک کے مجرموں کو سزا کیں دیتی ہیں کیوں؟ اسی لئے کہ اس سیای کاکام تھاکہ وہ ان کامقابلہ کر ٹاگریہ اپنے تھے اور اپنے کا فرض ایک طرف تو یہ تھا کہ امن کو قائم رکھے جس کے خلاف اس نے کیاد و سرے اس سیای کا حملہ کلا ہرہے اور اس اپنے کا حملہ اند رہی اند رہاہ کر سکتاہے پس جن لوگوں سے بیہ خوف ہو کہ ایک حد تک اپنے بن کر مخالفت کریں گے ان سے بچنااور بچاناایک ضروری بات ہے-دو سرے اپنے غلطی کریں تووہ زیا دہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں آج کل کی مثال لے لیجئے وہ رحیم کریم انسان جو شفقت علیٰ خلق اللہ کا کامل نمو نہ تھااور یقیناس کے منہ سے اور اس کی تحریروں سے ہم نے بیہ بات معلوم کی ہے کہ اسلام کی دوہی غرمنیں ہیں ایک تعلق باللہ اور دو سری شفقت علیٰ علق اللہ وہ ہند دؤں سے ملتاتھامیےیوں سے ملتاتھا لیکن مرزا سلطان احد صاحب سے مجمعی نہیں ملتا تھااو رکئی دفعہ جب حضرت خلیغہ اول 'نے کو حششِ کی کہ آپ کوان سے ملائیں تو آپ نے نمایت بختی ہے انکار کر دیا اور آخر مولوی صاحب کو منع کر دیا کہ پھراپیاذ کرنہ کریں۔اب بتائیے اس تعلق میں اور ہندوؤں کے تعلق میں کچھ فرق معلوم ہو تا ے یا نہیں بیٹے سے تو ملتے نہ تھے اور لالہ شرمیت گھنٹہ تھنٹہ آپ کے پاس آکر بیٹھ رہاکرتے تھے پس آب ان مثالوں سے سمجھ لیں کہ مجھی ضروریات ایسامجبور کرتی ہیں کہ باوجو داس کے کہ غیرون ے ملتے رہیں بعض اپنوں سے لمناچھو ژویا جائے۔ آپ نے اپنے حال پر غور نہیں کیا کہ غیراحمدیوں کو مسلمان بنانے کے لئے آپ نے احدیوں کو کافر ثابت کیاہے۔ پھرجب آپ خوداس مجبوری کا شکار ہوئے ہیں تو دو سروں پر اعتراض کی کیاد جہ ہے بھراخبار پیغام لاہو رمجمہ حسین بٹالویا درمولوی اللہ کے خلاف کچھ نہیں لکھتالیکن اس کا سارا زور ہمارے خلاف خرج ہو رہاہے کیا یہ مثال

آپ کے لئے کافی نہ بھی آپ نے خلافت پر اعتراض کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ کیا خلیفہ غلطی سے مَصْنُوْن اور غلطی سے مَصْنُوْن اور معظمی سے مَصْنُوْن اور معظمی سے مَصْنُوْن اور معظمی سے مَصْنُون اور معفوظ ہو تو آپ ہتا کیں کہ کس انسان کافیصلہ آپ مائیں کے آخضرت المنافظی جیساانسان ہو کل کمالات انسانیہ کا فاتم ہے فرا آہے۔

 کے اس کی اتباع کریں کیو نکہ اتحاد رکھنا ضروری ہے اور اتحاد بغیرایک مرکز کے نہیں ہو سکتا۔ اور خواہ ایک انسان افسر ہویا بہت ہے ہوں وہ غلطی ہے پاک نہیں ہو سکتے پس اتحاد کے قیام کے لئے قیاسات میں امام کی خطاکی بھی پیروی کرنے کا حکم ہے سوائے نصوص صریحہ کے۔ مثلاً کوئی امام کے کہ نماز مت پڑھو کلمہ نہ پڑھو روزہ نہ رکھواس کی اتباع فرض نہیں۔ اور یہ ایسانی ہے جیسے ایک امام اگر چار کی بجائے پانچ یا تمین رکعت پڑھ کر سلام پھیردے تو مقتذیوں کو حکم ہے کہ باوجو داس کی غلطی کے علم کے اس کی اتباع کریں لیکن اگر وہ اٹھ کے ناچنے لگ جائے یا مسجد میں دو ڑنے لگے تو اب مقذیوں کو حکم نہیں کہ اس کی اتباع کریں کیونکہ اب قیاس کا معالمہ نہیں رہا بلکہ جنون یا شرارت کی شکل آگئ ہے۔ لیکن یہ مثالیں بغرض محال ہیں ورنہ خدائے تعالی جس کو امام بنا تا ہے اسے ایسے اعمال سے بچا تا ہے جو قومی تباہی کاموجب ہوں۔

آپ نے اپنے اس مضمون میں خلافت کے ردمیں ایک سید دلیل بھی دی ہے کہ بید جو کہاجا تاہے کہ اکثروں نے مان لیا ہیہ کوئی دلیل نہیں کیو نکہ اگر ابو بکڑ عمر کو اکثروں نے مان لیا تو پیزید کو بھی تو مان لیا مگرخواجہ صاحب بیر مثال پیش کرتے وقت ان واقعات کو نظراند از کر گئے ہیں جو ان دونوں تتم کی خلافتوں کے وقت پیش آئے ابو بکڑ اور عمر کی خلافت پر اتفاق کرنے والوں میں صحابہ کا گروہ تھا پزید کے ہاتھ پر اکٹھا ہونے والی کون می جماعت تھی کیا محابہ کی کثرت تھی محابہ کے لئے خدائے تعالیٰ کے بڑے بڑے دعدے تھے ای طرح اس جماعت کے لئے بھی بڑے بڑے وعدے ہیں جو حضرت مسیح موعود" کے ہاتھ پر سلسلہ میں داخل ہوئی اور جس طرح محابیہ کی کثرت نے اول الذکر دونوں بزرگوں کو تنلیم کیاای طرح اس جماعت کے کثر حصہ نے مجھے تنلیم کیاجو میچ موعود کے ہاتھ پر سلسله میں داخل ہوئی تھی آگر آس جماعت کا اکثر حصہ مثلالت پر جمع ہو گیاتو یہ بے شک شیعوں والا عقیدہ ہے جو چند کے لئے کثیر حصہ کو بدنام کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ خلافت تو مشورہ سے ہوتی ہے دو مرے باپ کے بعد بیٹافور اخلیفہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ احادیث اور محابہ " کے اقوال ہے ثابت ہے امراول کے لئے آیت إِنَّ اللَّهُ يَا مُوكُمُ اَنْ تُوكُّ وَا اللَّا مُنتِ إِلَى اَهْلِهَا - (الساء: ٥٩) یعنی اللہ تعالی تہیں تھم دیتا ہے کہ امانات ان کے اہلوں کو دو۔ اور حدیث لا خِلاَفَةُ إِلاَّ بِالْكَمْشُوَّ دُوِّ اورامر دوم كے لئے حضرت عمرٌ كاقول اور صحابہ "كى تشليم-ليكن يزيد كى خلافت كيو نكر ہوئی باپ نے اپنی زندگی میں جراسب ہے اس کی بیعت کروائی۔ ہم حضرت معاویہ کی نیت پر حملہ ں کرتے لیکن ان کے اس فعل کی وجہ سے بزید کی خلافت خلافت نہ رہی بلکہ تلوار کے ذریعہ سے

بیعت کی مئی اور حکومت ہوگئی لیکن یمال ان دونوں باتوں میں سے کون ی بات پائی جاتی ہے نہ ہی باپ کے بعد فور اخلیفہ ہؤااور نہ والد صاحب نے اپنے سامنے جرواکراہ سے لوگوں کو میری بیعت پر مجبور کیا۔ پس ایک جری کثرت اور دلوں کے تھینچ لانے میں آپ فرق نہیں کر سکتے ۔ کیا خدا کے تعالی کی تائید و نفرت سچائی کا ایک زبردست ثبوت نہیں؟ پھراس معالمہ میں آپ اس کو کیوں غلط قرار وست ہیں؟

خواجہ صاحب کا ایک میہ بھی سوال ہے کہ میہ جو کماجا تاہے کہ قادیان مکرم مقام ہے اس کوچھوڑ کر جانا غلطی پر دلالت کر آہے یہ غلط ہے کیونکہ مکہ بھی ایک مکرم مقام ہے لیکن وہ غیراحمد یوں کے یاس ہے جو آپ کے نزدیک مسلمان نہیں اول توبد دلیل نہیں کیونکہ اگر ایک طور پر پہلا دعویٰ کرنے والے پریہ ججت ہے تو خواجہ صاحب اور ان کی پارٹی پر بھی تو ججت ہے کیونکہ کوئی مخض کمہ سکتا ہے کہ خواجہ صاحب آپ کے نزدیک تو مکہ مدینہ مسلمانوں کے ہی قبضہ میں ہیں چر آپ کیونکر کہ بکتے ہیں کہ مکرم مقامات حقیقی وار توں کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ دو سرے میہ کہ ایک لمبے عرصہ کے بعد ایباہو سکتاہے کہ ایک جماعت خراب ہو جائے اور مرکزاس کے پاس رہے جب تک کہ نلی جماعت ترقی کرے جیساکہ آنخضرت اللطائی کے شروع زمانہ میں مکہ مشرکوں کے ماس تھایا ی <sub>کرو</sub> شلم مسیح کے زمانہ میں یہود کے پاس تھالیکن اس بات کا ثابت کرنا خواجہ **مساحب** کو مشکل ہو گاکہ ابھی کامل ترقی ہونے سے پہلے ہی ایک مقام متبرک ایک پاک جماعت کے پاس آکران کے ہاتھ سے نکل جائے اور اس کے سب افراد گندے اور کا فرہو جائیں اس طرح توامان بالکل اٹھ جا تاہے اور ان تمام پیچلو ئیوں پر پانی پھرجا تاہے جواس جگہ کے رہنے والوں کے متعلق ہیں- دو سرے یہ دلیل کوئی ایسی نہیں کہ جس پر فیصلہ کا مدار ہو ایسی باتیں تو مضمناً پیش ہوًا کرتی ہیں ہاں ہیہ کمیہ دینا بھی ضروری ہے کہ حضرت علی کے مدینہ چھوڑ دینے کی دلیل درست نہیں جب آپ مدینہ سے تشریف لے مئے تو مرف میدان جنگ کے قریب ہونے کے لئے تشریف لے مجئے ورنہ مدینہ آپ کے تبضہ میں تھااور دینہ کے لوگ آپ کے ساتھ تھے اور یمی عال کمہ کاتھا۔

پھر آپ لکھتے ہیں کہ ''کہا جا تا ہے کہ مولوی محمد علی کی ذات ہوئی لوگوں نے ان کو تقریر سے روک دیا۔ بیہ بات وہ کمہ سکتے ہیں جنہیں وہ تکالیف معلوم نہیں جن کاسامناحضرت مسیح موعود گو کرنا پڑا'' مجھے افسوس ہے کہ بیہ جو اب بھی درست نہیں کیونکہ دونوں معالموں میں ایسا کھلا فرق ہے جس کو ہرا یک مخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت مسیح موعود محمد حسین بٹالوی کو الغول انغصل

کری نہ ملنے کاواقعہ بیشہ بیان فرماتے تھے بلکہ آپ نے کتاب البریبہ منفہ 6 میں اپنے لکھاہمی ہے اور اسے اس کی ذلت قرار دیتے تھے۔ لیکن کیاخود میں واقعہ حضرت صاحب پر چیاں نہیں ہو تاکیا کرم دین کے مقدمہ میں مجسٹریٹ آپ کو کھڑانہ رکھتا تھاکیااییانہیں ہُوا کہ بعض او قات آپ۔ پانی ہینا چاہااو راس نے پانی تک پینے کی اجازت نہیں دی لیکن کیا آپ اس کو ذلت کمہ سکتے ہیں؟اگر نہیں تو کیوں اور پھر کیوں محمد حسین سے ویسے ہی سلوک پر اسے ذلت قرار دیا گیا۔ سنتے ان دونوں مثالوں میں ایک فرق ہے اول تو یہ کہ محمد حسین کو سخت ڈانٹ دی مئی اور ڈیٹی کمشنر ہماد رنے جھڑک . کر پیچیے ہٹادیا لیکن حغرت صاحب سے بیہ معاملہ نہیں ہۋا۔ دو سرے مقدمہ ایک ایسے مجسٹریٹ کے ما منے پیش تھاجس کے سامنے دونوں برابر تھے بلکہ حضرت مسیح موعود مسیحیت کے دسمن تھے اور وہ ایک مسیمی تھاپس مباحب بمادر کا سلوک محمد حسین سے بلائمی محرک کے بثوالیکن حضرت مسیح موعود سے بوجہ ان کی تبلیغی کو ششوں اور سب مذاہب کی بنیادیں کھو کملی کردیئے کے سب فرقوں کوعدادت بھی خصوصاً اہالیان ہند کو۔ پس ایک ہندوستانی کا آپ سے بیہ سلوک کرنا پہلے معاملہ ہے اس کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ مجرایک اور بات ہے کہ لوگ ہمیشہ مراہمی کرتے ہیں لیکن غلام دیکلیر کی موت کو حضرت مسے موعودٌ اپن سچائی کی دلیل قرار دیتے ہیں یہ کیوں؟اس لئے کہ اس نے مباہلہ کیا تعااور مطابق مبابلہ کے مرکمیاای طرح اب اس معاملہ کو لیجئے مولوی محمر علی صاحب نے صبح کے ونت معدمیں تقریر کی کہ اگر میں نے بدنیتی سے ٹریکٹ لکھا تھاتو خدا جمعے پکڑے مجمعے ہلاک کرے مجھے ذلیل کردے عصرکے دفت وہ ایک ایسے مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں جو ان کے دشمنوں کانہیں اس جماعت کاہے جس میں پہلے کوڑے ہو کرانہوں نے یہاں تک بھی کما تھا کہ تم اپیل تو سنتے رہے چندہ ما تکنے کے وقت اٹھ کر بھا گتے تھے ہم جو تیوں سے چندہ وصول کریں گے اس جماعت کا تھاجس میں آپ کے ماتحت ملازم شامل تھے۔ اس جماعت کا تھاجس میں وہ طلباء موجود تھے جو مولوی مدر الدین صاحب ہیڈ ماسٹر کی زیر تربیت رہتے تھے اور مولوی صدر الدین صاحب ہی اس وقت کے سيرٹري تھے وہ اس مجمع ميں كھڑے ہوتے ہيں جس پر ميرا كوئي زور نہ تھا كوئي حكومت نہ تھي۔ جماعت کے لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے۔ وہ دیریند سیکرٹری شپ کی دجہ سے مولوی صاحب کے ایسے معقد تھے کہ بعض ان میں سے آپ کے لئے تحفہ تحا نف بھی لایا کرتے تھے۔ مولوی صاحب جماعت کے معززین اشخاص میں خیال کئے جاتے تھے ان کے ترجمہ قرآن کی طرف لوگوں کی نظریں گئی ہوئی تنمیں چند سال کی متواتر کو شش سے وہ لوگوں کی نظروں میں ایسے

بنائے گئے تھے کہ گویا موجودہ نسلول میں ایک ہی انسان ہے ایسافخص ایسے جمع میں اس بددعا کے بعد
کھڑا ہو تا ہے۔ جبکہ ابھی کوئی خلیفہ مقرر نہ تھاجن کو آپ اکابر کہتے ہیں ان کی ایک جماعت اس کے
ساتھ ہے جو خود بھیشہ اپنار عب بٹھانے کے در پے رہتی تھی۔ لیکن جب وہ فخص کھڑا ہو تا ہے تواس
ہزاروں کے جمع میں ہے ایک شور بلند ہو تا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ لیکن شائد کوئی کے
کہ چند شریروں نے منصوبہ ہے ایساکردیا۔ نہیں اس ہزاروں کے جمع سے کوئی مخص ان آوازوں
کے خلاف آواز نہیں اٹھا تا۔ اور سب کے سب اپنی خاموشی ہے اپنی رضامندی کا ظمار کرتے ہیں۔
اور اپنے خاص دوستوں سمیت مولوی صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صبح کی بددعا کے بعد ایسے
جمع میں اس واقعہ کا ہونا اگر ایک اللی شادت نہیں تو اور کیا ہے؟۔

اور معاملہ تھا۔ اس میں ان کی نہیں میری ذات ہوتی چنا نچہ جب جھے اطلاع دی گئی کہ ایک دوپانچ چھ

اور معاملہ تھا۔ اس میں ان کی نہیں میری ذات ہوتی چنا نچہ جب جھے اطلاع دی گئی کہ ایک دوپانچ چھ

سالہ بچوں نے نادانی سے آپ پر کنکر بھیئنے کا ارادہ کیا تو میں نے درس میں لوگوں کو سخت ڈانٹا کہ گو

پچہ نادان ہولیکن میں والدین کو اس کا ذمہ دار قرار دوں گا۔ بیعت کے بعد مریدین کا سلوک اور شے

ہے۔ لیکن بیعت سے پہلے اس بد دعا کے بعد دہ سلوک ضرور ایک اللی نشان تھا۔ اور خواجہ صاحب

کھی یہ خیال نہ کریں کہ اب آگر وہ قادیان آئیں تو ان سے کسی مبائع سے مختی کروا کر کمہ دیا جائے

گا کہ ان کی ذات ہوئی یہ صرف بد نطنی کا نتیجہ ہے۔ آگر وہ زیادہ تدبر سے کام لیس گے تو دونوں

معاملات میں ان کو فرق نظر آئے گا۔

خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ جلسہ کو بارونق کرنے کے لئے آدی بھیجے گئے میں ان کو یقین دلا تا ہوں کہ کمی شخص نے غلطی سے ان کے سامنے یہ بات بیان کردی ہے بات یہ ہے کہ میری طرف سے یا انجمن کی طرف سے بلکہ یوں معلوم ہو تا ہے کہ انجمن احمہ یہ اشاعت اسلام نے کچھ اشتمار مبائعین میں تقسیم کرنے کے لئے شائع کئے تھے اور پچھ بعض آدی امر تسراور لاہور سٹیشنوں پر اس غرض کے لئے گئے تھے کہ لوگوں کوروک کرلاہور آثار لیس یا لاہور لے جائیں۔ بعض معمانوں سے جھڑا بھی ہوگیا۔ لیکن اللہ تعالی کافضل ہواکہ باوجوداس کے کہ وہ لوگ غلطی سے اصرار سے بڑھ کر تحراز تک نوبت پنچاد سے تھے کہ آپ لاہور کیوں نہیں جاتے۔ لیکن کمی شم کاد تکہ نہ ہؤا۔ اور لوگوں کو ہنسی کاموقعہ نہیں ملا۔ شاید کمی شخص نے اس واقعہ جاتے۔ لیکن کمی شم کاد تکہ نہ ہؤا۔ اور لوگوں کو ہنسی کاموقعہ نہیں ملا۔ شاید کمی شخص نے اس واقعہ کو میری طرف منسوب کردیا ہو گرحق بھی ہے کہ یہ واقعہ آپ کے دوستوں کی طرف سے ہوا ہے

میری طرف سے ہر گزنہیں ہوا۔

خواجہ صاحب اینے لیکچرمیں یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے کیوں مولوی شیر علی صاحب کو ولایت جانے سے روک دیا حالا نکہ میں خلیفہ اول سے وعدہ کرچکا تھا کہ میں آپ کے عظم بھی ہانوں گااور آپ کے بعد کے خلفاء کابھی حالا نکہ مجھے حضرت ابو بکڑا در ابو عبیدہ "کی مثال یا د کرنی چاہیے تھی۔ میں حیران ہوں کہ خواجہ صاحب نے میرے وعدہ سے میرے عمل کو مخالف کس طرح سمجھا۔ میں نے کہ تھاکہ حضرت خلیفہ اول کا حکم بھی مانوں گااور بعد کے خلفاء کابھی حضرت کی زندگی تک میرا فرض تھا کہ آپ کے تھم مانتا اور بعد میں جو خلیفہ ہو آاس کے تھم ماننا میرا فرض تھا۔ قدرت ایزدی نے خلانت مجھے ہی سپرد کر دی۔ تواب مسج موعود کے احکام کے ماتحت میرای تھم ماننا ضروری تھا۔ اور میں نے حالات وقت کے ماتحت مناسب فیملہ کر دیا۔ ایک خلیفہ کا تھم اس وقت تک چاتا ہے جب تک وہ زندہ ہو۔اس کے بعد جو ہواس کا حکم ماننے کے قابل ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے نیا نکالا ہے کہ ہر ا یک خلیفہ کا تھم بمیشہ کے لئے قابل عمل ہے یہ درجہ تو صرف انبیاء کو حاصل ہے کہ ان کے احکام اس دقت تک جاری رہتے ہیں۔ ایب تک اللہ تعالی کی طرف ہے وحی یا کر کوئی نیا نبی انہیں منبوخ نه کرے۔ خلفاء کی بید حیثیت تو صرف آپ کی ایجاد ہے محابہ ابو بکڑ عمر'عثمان'علی رمنی اللہ عظم میں سے ہرایک کے فرمانبردار تھے۔ لیکن ان میں سے ہرایک بعد میں آنے والے نے اپنے سے پہلے کے چندا حکام کومنسوخ کیایا بعض انتظامات کو بدل دیالیکن کسی محالی نے نہ کماکہ ہم تو پہلے کے فرما نبردار ہیں اس لئے آپ کا تھم نہ مانیں گے حضرت عمر نے خالد کوجو حضرت ابو بکڑ کے مقرر کردہ سپہ سالار تھے معزول کردیا۔ان پر کسی نے اعتراض نہ کیا کہ حضرت آپ تو ابو بکڑ کی بیعت کر چکے ہیں ان کے مقرر کردہ کمانڈ رکو کیوں معزول کرتے ہیں اے کاش!کہ ہراعتراض کے پیش کرنے ہے پہلے یہ غور بھی کرلیا جایا کرے کہ ہم کیسی ہے وقعت باتوں سے اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

پھر سننے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی ایسااعتراض نہیں ہونے دیا جو پہلوں پر نہ پڑتا ہو۔ حضرت مسیح موعود کی دفات پر جو پہلاا جلاس مجلس معتمدین کاہؤاتھا۔اور جس میں آپ بھی شریک تھے۔اس میں مولوی محمر علی صاحب کی ایک تحریک پیش ہو کرجو فیصلہ ہؤااس کے الفاظ میہ ہیں۔

" در خواست مولوی مجمد علی صاحب که کچھ مساکیین کا کھانا حفرت اقد س نے کنگر خانہ سے بند کرکے ان میں سے بعض کے لئے لکھا ہے کہ مجلس انتظام کرے پیش ہو کر قرار پایا کہ اب حسب احکام حفزت خلیفۃ المسیح الموعود علیہ السلام لنگر کی حالت دگر گوں ہوگئی ہے۔اس لئے اس کاغذ کو

واخل دفتر کیاجائے"

کیا حضرت صاحب کی وفات پر پہلے ہی اجلاس میں مجلس معتدین نے جس میں آپ بھی حاضر سے اس تھم کے خلاف نہ کیا ہو حضرت مسیح موعود نے دیا تھا آپ شاید کمیں گے کہ ہم نے خودوجہ بھی لکھ دی تھی کہ حالات و گرگوں ہو گئے اس لئے اس تھم کو تبدیل کر دیا گیا ہی ہواب آپ اپ اعتراض کا سمجھ لیں۔ جب مسیح موعود کے تھم کو حالات کے بدل جانے سے بدلا جاسکتا ہے تو کیوں معزت خلیفہ اول کے احکام کو نہیں بدلا جاسکتا۔ حضرت کی وفات کے بعدیماں آومیوں کی ضرورت مسیح موعود کھی۔ اس لئے میں نے ان کوروک دیا پھر لعل شاہ صاحب برق کے متعلق جو فیصلہ حضرت مسیح موعود کا تھا اس کو آپ کی ہی تحریک پر حضرت خلیفہ اول نے بدل دیا یا نہیں۔ اور مولوی شیر علی صاحب کے معالمہ میں تو ایک فرق مجمی ہے۔ اور وہ یہ کہ مولوی صاحب نے اپنی رخصت آپ منسوخ کے معالمہ میں تو ایک فرق مجمی ہے۔ اور وہ یہ کہ مولوی صاحب نے اپنی رخصت آپ منسوخ کے موالی شاہ کہ میں نہ کہ میں نے کہ منسوخ کی تھی۔

ا یک بات آپ اور بھی لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کانام کاٹ دیا گیا مجھے تعجب ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ تحی بات کو پیش کرنا چاہئے نہ کہ جذبات کو اکسانے والی باتوں کو۔اور پھر ا ہے خود ایسے کام کرتے ہیں کیا کہیں میں نے یہ فیعلہ شائع کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود مسیح موعود نه تنے یا بد که اب ان کی جگه میں مسیح موعود ہوں یا بد که اب ان کا حکم ماننا ضروری نہیں؟ اب مرف میرا تھم ماننا ضروری ہے۔ اگر ایباہو آاتو بیٹک آپ کمدیجے تھے کہ مسیح موعود کانام کاٹ دیا گیا۔ لیکن جب کہ ان باتوں ہے کوئی بھی نہیں تو پھر آپ کا ایک بات کو غلط پیرا یہ میں بیان کرنے ہے سوائے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے کیامطلب ہے۔ انجمن کا قاعدہ تھا کہ مسیح موعود کی زندگی میں انجن کے معاملات میں آپ کا حکم آخری ہو گابعد میں انجمن کا۔اس کی بجائے جماعت احمد سہ کے قائم مقاموں نے انجمن کو مجبور کیا کہ وہ اس قاعدہ میں اصلاح کرے اور خلفاء کے تھم کو آخری قرار دے اور ای وجہ سے میرانام وہاں لکھا گیا۔ اب آپ بتائیں گے کہ کیااسکومسے موعود کانام کاٹ دینا کہتے ہیں۔ نام تو المجمن چھ سال پہلے کاٹ چکی تھی کیونکہ اس ریز دلیوش کے المجمن سید معنی كرتى تقى كه اب بم حاكم بين - جماعت نے اس كى بجائے يه فيصله كياكه خليفه وقت كافيصله آخرى نصلہ ہے اور اس کے ماتحت تبدیلی ہوئی۔ آپ کا اس امر کوبیہ رنگ دینا کہ کویا فیصلہ کر دیا گیا کہ مسیح موعود کانام منادیا جائے انعو کد جاللہ مِن الله الله علی الله کا تحت ہے۔ میں اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں کو جو صداقت کے طالب ہوں اور راستی

ور حق کے جوہاں ہوں مخاطب کرکے کہتا ہوں کہ جماعت کاموجو رہ اختلاف کوئی معمولی مات نہیں اگر وہ اس امرمیں کامل غور اور فکر ہے کام لے کر حق کی اتباع نہ کریں گے تو ان کو خد اتعالیٰ کے حضور جوابرہ ہونا ہوگا۔ خدا تعالی نے ایک بودا اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اور ضرور ضرور وہ اس کی آبیاری کرے گا۔ کوئی آند ھی کوئی طوفان خطرناک سے خطرناک ژالہ باری اس یو دا کو اکھا ژنہیں عتی ۔ خٹک نہیں کر سکتی جلا نہیں سکتی کیونکہ اس پودا کا محافظ اس کا نگران خود اللہ تعالیٰ ہے لیکن وہ جو اپنے عمل سے یا اپنے قول سے خدا تعالیٰ کے لگائے ہوئے بودا کو اکھاڑنا چاہتے ہیں اس کے جلائے ہوئے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی فکر کریں۔ نیک نیتی اور غلط فنمی بیتک ایک حد تک ایک جرم کو ہلکا بنا دیتی ہے لیکن یہ عذرا لیے زبر دست نہیں کہ ان کے پیش کرنے ہے انسان اللی گرفت ہے بالکل محفوظ ہوجائے۔ ہرا یک مخص اپنی قبر میں خود جائے گااور کوئی مخص اس کامد د گار نہ ہو گا۔ الله تعالی نے ہم میں سے ہرایک انسان کو عقل اور فہم عطا فرمایا ہے۔ پس ہرایک مخص اینے عمل کا ذمہ دارہے صرف میہ خیال کرکے کہ ہم کسی ایسے فخص کے ساتھ ہیں جو تمہارے خیال میں بہت سی خد مات دین کرچکاہے تم بچ نہیں سکتے تمہارا ہی فرض نہیں کہ تم اس قدر غور کرلو کہ تم جس کے ساتھ ہووہ کی وقت کوئی اچھی خدمت کرچکاہے نہ ہے کہ تم جس کے ساتھ ہووہ کسی بڑے آدمی کا میں ہے بلکہ تم میں سے ہرا یک شخص اس بات کا پابند ہے کہ اس عقل اور قهم سے کام لے جو خد ا تعالیٰ نے ہرایک انسان کو عطا فرمایا ہے اپنے اپنے طور پر غور کرو اور دیکھو کہ وہ کون لوگ ہیں جو مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کی تعلیم اور اس کے مشن کو تباہ کررہے ہیں آخرتم لوگ سالہاسال تک مسے موعود کے ساتھ رہے ہواس کی کتابیں موجود ہیں۔اس کااپنے آپ کود شمنوں کے سامنے پیش کرنے کا طریق اس کا اپنے دعوے پر زور دینا اس کا پورپ و امریکہ میں تبلیغ کرناتم نے اپنی آئکھوں سے دیکھاہے اس کے عمل پر غور کرد کہ وہ تمہارے لئے حکم دعدل مقرر کیا گیاہے اپنی ہوا و ہو س کو چھو ژ کرخدا کے بھینکے ہوئے مضبوط رہے کو پکڑلو پانجات یاؤ۔ دیکھواسلام اس وقت ایک سخت مصیبت میں ہے اور اس کے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعو د کو بھیجاہے اسے چھو ژکر اسلام ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سامنے مسیح موعود کو پیش کرو کہ اس کے نام سے شیطان کی ا فواج بھا گیں گی۔ وہ اس زمانہ کے لئے آنخضرت الکھانچ کی افواج کاپ سالارہے اور آئندہ ہر ا یک زمانہ میں اس کے بروانہ کے بغیر کوئی محض دربار خاتم النبتن میں بازیاب نہیں ہو سکتا۔ پس تم یے طریق پر غور کرد تاابیانہ ہو کہ غلطی ہے اس مخص کی ہٹک کر میٹھو جے خد

کیونکہ خدا جاہتا ہے کہ مسیح موعود کی عزت کو بلند کرے جو اس کی ہتک کر تاہے اور جو اس کے درجے کو گھٹایا جائے۔ مسیح موعود درجہ کو گھٹایا جائے۔ مسیح موعود کی عزت میں آنخضرت اللہ ہائے۔ کمی عزت ہے کیونکہ جس کاسپہ سالار بڑے درجہ کانہووہ آقا ضرور ہے کہ اور بھی اعلیٰ شان کا ہو۔

میں تہیں خد ای فتم کھاکر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہتا ہوں کہ میں نے حصول خلافت کے لئے کوئی منصوبہ بازی نہیں کی میرے مولی نے پکڑ کر مجھے خلیفہ بنا دیا ہے میں اپنی لیاقت یا خدمت تمهارے سامنے پیش نہیں کر آکیو نکہ میں اللی کام کے مقابلہ میں خدمات یا لیافت کاسوال ا ٹھانا حمادت خیال کر ناہوں اللہ بمترجانتا ہے کہ کوئی کام کس طرح کرنا چاہئے۔ خدانے جو پچھ کیا ہے اسے قبول کرو مجھے کسی عزت کی خواہش نہیں مجھے کسی رتبہ کی طمع نہیں مجھے کسی حکومت کی تڑپ نہیں وہ مخص جو بیہ خیال کر تاہے کہ میں خلافت کامسکلہ جاہ پیندی کی غرض سے چھیڑ تا ہوں نادان ہے اسے میرے دل کا حال معلوم نہیں میری ایک ہی خواہش ہے اور وہ یہ کہ ونیامیں اللہ تعالیٰ کی عظمت بچر قائم ہو جائے اور میں دیکھتا ہوں کہ بیہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس اسلام کو دنیا کے سامنے نہ پیش کیاجائے جو مسیح موعو د دنیا میں لایا - مسیح موعو د کے بغیراس زمانہ میں اسلام مردہ ہے ہر زمانہ کے لئے ایک مخص زہب کی جان ہو تاہے اور اب خد اتعالی نے مسیح موعود کو اسلام کی روح قرار دیا ہے۔ پس میں خد اتعالیٰ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار کی طرح ہوں۔ مجھے دنیا کالالچ نہیں۔ میرا کام صرف اپنے رب کے ذکر کو بلند کرناہے -اور وہ بھی اپنی لیافت اور اپنے علم کے زور سے نہیں بلکہ ان ذرائع ہے جو خوداللہ تعالیٰ میرے لئے مہیا فرمادے ۔ پس بد ممنیوں کو دور کرداور خداکے فیصلہ کو قبول کرلو کہ خدا تعالیٰ کامقابلہ اچھانہیں ہو تا- نادان ہے وہ جواس کام میں مجھے پر نظر کر تاہے- میں تو ایک بردہ ہوںا سے چاہئے کہ وہ اس ذات پر نظر کرے جو میرے پیچیے ہے۔احق انسان تکوار کو ر کھتا ہے لیکن داناوہی ہے جو تلوار چلانے والے کو دیکھے ۔ کیونکہ لائق شمشیرزن کند تلوار سے وہ کام لے سکتاہے کہ بے علم تیز تلوار ہے وہ کام نہیں لے سکتا۔ پس تم مجھے کند تلوار خیال کرو۔ گر میں جس کے ہاتھ میں ہوں وہ بہت براشمشیرزن ہے اور اس کے ہاتھ میں میں وہ کام دے سکتا ہوں جو نمایت تیز تلوار کسی دو سرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ میں جیران ہوں کہ متہیں کن الفاظ میں سمجھاؤں مبارک وقت کو ضائع نہ کرو اور جماعت کو پر اُگذہ کرنے سے ڈرو۔ آؤ کہ اب بھی ونت ہے ابھی وقت گزر نہیں گیا۔ خدا کاعنو بت وسیع ہے اور اس کار حم بے اندازہ۔ پس اس کے

رحم سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے غضب کے بحر کانے کی جر اُت نہ کرو۔ مسیح موعود کا کام ہو کر رہے گاکوئی طاقت اس کوروک نہیں عتی گرتم کیوں تو اب سے محروم رہتے ہو خدا کے خزانے کھلے ہیں اپنے گھروں کو بھرادیاتم اور تمہاری اولاد آرام اور سکھ کی ڈند گیاں بسرکریں۔

خاكسار **مرزامحموداحد**ازقادیان

اس تحریرے بید د مو کا شیں کمانا چاہئے کہ حضرت مسیم مو مود نبی اور محدث کو ہم معنی خیال کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں محدث کالفظ اس لئے مزھا ا۔

، میلفظ استعاره کے طور پراس قطعه سمند ربر اطلاق یا بے جمال سے موتی نکلتے ہیں۔ منہ

عل بھے یہ بھی خطرو ہے کہ جو لوگ میے موعود کی نبوت کا درجہ گھٹانے کے لئے محابہ اور پچھلے سب دلیوں کو نبی قرار دیتے ہیں۔ چند دن کے بعد اس بناء پر کہ میچا موعود نے اپنی جماعت کو محابہ سے شہید دی ہے۔ اپنے میں سے بعض کو بھی نمی نہ کئے لگ عائم س

کے بعد اس بناہ پر کہ میں موجود نے اپنی جماعت کو محابہ سے شبیعہ دی ہے۔ اپنے میں سے بعض کو بھی نی نہ کہنے لگ جائیں۔ منہ کاش میع موعود کی نبوت پر امتراض کرنے والے آنحضرت الاہائی کی عظمت اور شوکت پر فور کرتے تو انہیں یہ نمو کرنہ لکتی آنخضرت التلفظينة كوالله تعالى في وه وتبدد إي كم آب كي غلام اوراتاع سے بارگاه اللي ميں مقرب مويے والاانسان أكريه وعويٰ مجی کرے کہ میں آپ کی اتباع ہے اس درجہ تک پنج میابوں کہ پہلے سب نبیوں ہے افضل ہو میابوں تب بھی جائے تعجب نہیں چر مجی جائے تعجب نمیں اس بات میں کہ ایک مخص آپ کی اتباع ہے ہی ہوگیا اور بادجود نی ہونے کے آپ کی غلای ہے آزاد نہ ہوا بكه جس قدراس كادرجه بوهااي قدر آمخضرت الفائية كي مجت من ناهو بآليا. بعيدا زامكان مون كي كيادجه سي كاش لوگ مجترك مسي موجود كي نبوت ك الكارت تورسول الله الله كالكارلازم آلب كونك آب فرات بي كداو كالأموس و غيلس حيين كما و سعه کما الآلا تناعث یعن اگرموی اور میسی زنده بوت توسوائے میری فرانبرداری کے ان سے مجھے نہ بنا پس اگر آپ کی امت میں كَ الله المنفَى منه مو ما حس كو خداته ال تجري الله و في ملل الانبياء و ما العن الله كاني انبياء مح علول من و آخضرت الال م دلیل بات مرف فخرے طور پر کمہ دی ہے لیکن اللہ تعالی رسول کریم کے لئے برا فیر تمند ہے۔ ایک مخص کو بہت سے عبوں کے نام ے محاطب كيااور بالى نبوں كے نام ليك كى بجائے فراد إجرى الله فل حلل الكنتيكية اور مجرات اس كام ير كواكياك آنخضرت للالطان کی عظمت کو ظاہر کرے اور آپ کی غلامی کا قرار کرے اور کیو نکہ اُس مخص کو سب نہوں کے نام سے او کیا تھا۔ اس کئے ا قراری غلای ہے تابت بٹوا کہ اگر اصل انبیاء ہوتے تووہ بھی آنخضرت الالطابی کے سامنے اقرار غلامی کرتے۔ اور اس طرح آپ کا يه قُول كداؤ كَانَ مُوْسَى وَعِيْسَى حَيْيَنِ لَمَا وَسِعَهُمَا إِلَّا إِنَّهَا عِنْ عَلَى رَبَّكَ مِن بِورا بوا بس مسيم وعودى نبوت الكاركرني والادر حقيقت آخضرت اللكانية كابت كوباطل أورب منى قراردين والاب نعوذ بالله من ذالك خوب إدر كموكه ميح موعود ك نی اور پھر عظیم الثان نبی ہونے میں ہی آنخضرت القلطانی کے قول کی صداقت ہے اپس ہم اس محبوب خد ای محمد بیب سس طرح کر

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ خود خواجہ صاحب کو تو کتب احادیث و سیر عبور نہیں ہے انہوں نے حکیم مجہ حسین کے رسالہ احمہ بیل بیش کردہ روایات کا بھی ہیں وہ بھی انہوں نے اصل کتابوں سے نہیں بلکہ اد حراد حرد کید کا لادی بیان کے ٹھو کر کھائی ہے بات یہ ہے کہ دو تین روایات بو حکیم صاحب نے کتھی ہیں ان ہیں ہے پہلا اد حراد حرد کید کا لادی ہیں اس کئے ٹھو کر کھائی ہے بات یہ ہے کہ دو تین روایات بو حکیم صاحب نے کتھی ہیں ان ہیں ہے تیری دو نون واقعہ کی اور حدیثیں بنائی ہیں اور حدیثیں بنائے ہیں کا پایہ اعلیٰ در دہ کے کذا بول ہیں ہے تیری روایات کا ایک رادی ابو غربے محمد بن موٹی ہے جس کی نسبت امام بخاری کا نوئی ہے کہ اس کی بیان کردہ صدیثوں میں بہت می غیر جاہت ہیں۔ ابن حیاں کتاب کہ اس کی بیان کردہ صدیثوں میں بہت می غیر جاہت ہیں۔ ابن حیاں کتھی ہو سے جس کی جس کے حرف ہو گئی ہیں داری سے بہتری کا بیک رادی سعید بن ذیر ہے جس کی نسبت انکام کہ میں اس حدیث کا ایک رادی سعید بن ذیر ہے جس کی نسبت آئمہ صدیث بی روایات ہے گئی بن سعید سعدی اور زبائی وغیرہ کا فیصلہ ہے کہ دہ ضعیف ہے اس کی حدیث جیت تمیں ہو سکتی ہیں امام انست تا تمہ صدیث بی روایات ہے گئی بن امام نسبت آئمہ صدیث بیت ہیں ابام میں اس مدیث کی دوایات کی ادام میں اور سارق الاحادیث کی روایات ہے گئی میں درج ہے کہ عبد المطلب نے آپ کا خام مجو احدیث کی دوایات کی انکام مجم اور اس کی انکہ میں ابن بشام و غیرہ مؤر فین کی تحقیقات ہے بہل صحیح دیث کی جس کے کہ مور کھا اور بیعتی نے اس میں درج ہے کہ عبد المطلب نے آپ میں انست تو آئمہ صدیث کی ہے ہیں میں درج ہے کہ میں انستان کی انکہ میں ابن بشام و غیرہ مؤر فین کی تعقیقات ہے بہل میں درج ہے کہ میں انستان کی انست تو آئمہ میں انستان کی کو دیا ہے کہ اس کی دریا ہے کہ درست نہیں ہی در است نہیں ہو در مؤر خور داخی)

٤٠ عد مفصل ديم عصور ساله تشعيذ ايريل ١٩١٠ء

سكتے ہیں۔ مرزامحودا حمہ